

Marfat.com



Marfat.com

# عام لوگول کی خاص کہانیاں

جوادا قبال جواد







#### فهرست

| 5   | ڈاکٹرانعام ا <sup>لحق</sup> جاوید | پیش لفظ       | . 0           |
|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 7   | جوادا قبال جواد                   | مخضرتعارف     |               |
| 09  |                                   | بأكريلي       | $\Rightarrow$ |
| 17  |                                   | بورهابرگد     | $\Rightarrow$ |
| 26  | ت کامعرکہ                         | تيسري رار     | $\Rightarrow$ |
| 32  | بھی ہوسکتا ہے                     | اسطرح         | $\Rightarrow$ |
| 42  |                                   | التدركها      | *             |
| 50  | , •                               | بریت بھور     | ☆             |
| 58  | •                                 | سگےسو تیا     | *             |
| 68  |                                   | تقسيم         | *             |
| 79  | ·                                 | اس کاغرو      | *             |
| 87  |                                   | فالمفدي       | <b>↓☆</b>     |
|     |                                   | - 6           | 5             |
|     | 517                               | Die Just      | 3             |
| - V | 1 man                             | 18/2          | 20            |
| -   | WWW.                              | I work in the | MAN           |
|     |                                   |               | [             |



#### Marfat.com

ويب سائث: http/www.nbf.org.pk يا فون 9261125-51-9261

یا ای کیا ای کا ای کا books@nbf.org.pk

#### فهرست

| 5                                       | واكثرانعام الحق جاويد | ييش لفظ   | 0             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 7                                       | جوادا قبال جواد       | مخضرتعارف |               |
| 09                                      |                       | بالخريلي  | ☆             |
| 17                                      |                       | بوژهابرگ  | ☆             |
| 26                                      | ت كامعركه             | تبسرىرا   | *             |
| 32                                      | ہ بھی ہوسکتا ہے       | اسطرر     | ☆             |
| 42                                      |                       | التدركها  | *             |
| 50                                      | وت ,                  | بريت بھ   | *             |
| 58                                      | · <u> </u>            | سگےسوت    | $\Rightarrow$ |
| 68                                      |                       | انقسيم    | *             |
| 79                                      |                       | اسكاغر    | *             |
| 87                                      | چېر                   | و خالدفد  | <b>\</b> ☆    |
|                                         |                       | - 6       | المتح         |
|                                         | 517                   | 200       | 3             |
| = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Kunned!               | 1/2/2     | 3             |
| 2                                       | WWW.                  | A MANAGER | May           |
| - 1                                     |                       |           | 7 , 1,17(.    |

بيش لفظ



کتاب دوسی اور مطالعے کا شوق ہر دور میں انسان کی بہتر تعلیم و تربیت اور شخصیت سازی کے لئے ضروری رہائے مگر موجودہ دور میں اس ذوق و شوق کی آبیاری کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ ٹی تفریخ اور معلومات کے ذرائع بدل بھے ہیں۔ سادہ الفاظ میں بجاطور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم''ڈاٹ کام'' دور میں رہ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک غلطہ بھی یہ بھی بیدا ہوئی ہے کہ شائد کتاب اپنی اہمیت کھور ہی ہے ، حالانکہ ایسا میں ایک غلطہ بھی یہ جمت اور ادب کے موتیوں کو کتابی شکل میں لا کر ہی سند کے ساتھ محفوظ اور اگلی نسلوں تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پیشنل بک فاؤنڈ یشن اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے اور نئی نسل میں کتاب دوسی کے فروغ کے لئے منظم انداز میں کوشاں ہے۔ فروغ کے لئے منظم انداز میں کوشاں ہے۔ فروغ کے لئے منظم انداز میں کوشاں ہے۔ فروغ کے اور نی اور مصنفین کو بھی سامنے آنے کا موقع دیا جائے جو بچوں اور نو جوانوں سے متعلق لکھ رہے ہیں۔ ایسے میں شامنے آنے کا موقع دیا جائے جو بچوں اور نو جوانوں سے متعلق لکھ رہے ہیں۔ ایسے میں شامنے والوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے اچھے کام کی طباعت ہماری ترجیجات میں مناسم ہیں میں سے کہ اس میں کتاب دو تھے کام کی طباعت ہماری ترجیجات

" عام لوگوں کی خاص کہانیاں" بھی ایک نوجوان شاعر اور ادیب کی تخلیقی کاوش ہے جس میں نئ نسل کی شخصیت سازی کوخاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ کہانیاں موجودہ دور میں مثبت سوچ اور امید و رجاء کے فروغ کا پیغام ہیں۔ ان کہانیاں موجودہ دور میں مثبت سوچ اور امید و رجاء کے فروغ کا پیغام ہیں۔ ان

عام لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ بیروا قعات خودان لوگوں بلکہ ان کے اردگر دیسے والوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں لانے کا محرک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جوادا قبال جواد نے اِن واقعات کو بڑی عمدگی سے ادبی آ ہنگ میں قلم بند کیا ہے۔ امید ہے کہ کہانیوں کا بیرمجموعہ قارئین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے میں کا میاب ہوگا اور مصنف اور ادارے دونوں کے مثبت اور تغیری مقاصد کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوگا۔

(XX)

(r)

جھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوں ہورہی ہے کہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن جو مارچ 2015 میں شائع ہوا تھا، قار ئین کی پذیرائی کے باعث چھسمات ماہ کے قلیل عرصے میں شم ہو گیا اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن دو ہزار کی تعداد میں شائع کیا جارہا ہے۔ امید ہے قار ئین اسے بھی حسب سابق پذیرائی بخشیں گے۔

پروفیسرڈاکٹرانعام الحق جاوید مینیجگ ڈائریکٹر





### مخضرتعارف

سرِ دست کہانیوں کا یہ مجموعہ تکنیکی واد بی تقاضول کے مطابق کلی طور پر
افسانہ نگاری نہیں، اگر چہاس میں افسانہ کی کچھ خصوصیات ملحوظ رکھی گئی ہیں۔
دراصل بیسبق آموز کہانیاں ہیں جن کا انداز بالعموم رجائیہ اور مثبت ہے۔
کہانیاں عام لوگوں کی زندگی کے واقعات کو بیان کرتی ہیں اور بیشتر کی بنیاد حقیقی واقعات ہی ہیں، اس لیے ان کا شار محض فرضی کہانیوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ طوالت کے اعتبار سے بھی بیرزیادہ طویل نہیں، الہذا میں انہیں افسانے کہنا مناسب مجھوں گا۔

کہانیوں کے کرداراورواقعات عام زندگی سے لیے گئے ہیں۔انجام و
اختتام سوائے ایک عدد کہانی کے رجائیہ اورخوشگوار ہے۔ چونکہ بیہ کہانیاں
بنیادی طور پردس بارہ سے ستر ہ اٹھارہ برس کے بچوں اورنو جوانوں کے لیے
لکھی گئی ہیں اس لیے ٹریجک اینڈنگ زیادہ موزوں نہھی۔منفی کردار بھی
عالات کے تجییڑ ہے کھا کرسیدھی راہ پر آجاتے ہیں۔ ہرکہانی میں کسی نہ کسی
مقصد اور پیغام کوسامنے رکھا گیا ہے۔مثبت انجام کونباہنے کی ایک بڑی وجہ
بیہ ہے کہ معاشرے میں پہلے سے بی مایوسی اور انتشار کا دور دورہ ہے اور

نوجوان سل اس سے بری طرح متاثر ہورہی ہاس لیے بیضروری ہے کہ نئی سل کو مثبت اور امیدافز اپنیام دیا جائے، مثبت اور اچھے کاموں کی طرف راغب کیا جائے اور ان کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ خالص افسانوی آہنگ سے احراز کی ایک وجہ بیہ ہے کہ اس عمر میں عام درج کے بچے اور نوجوان ادبی اسلوب کو پوری طرح سجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور واقعاتی تسلسل اور کہانی کا رنگ انہیں لبھا تا ہے لہذا اس اسلوب کو اپناتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب دوئی، مطالعہ کا گیجر اور اوب کی طرف رغبت والا نا بھی اسی مقصد کا حصہ ہے۔ امید ہے یہ کہانیاں اس مقصد کے حصول میں کا میاب ہوں گی۔

## با كر بلي

امجد کے ہاتھ سلائی مشین کی متھی پرشل ہو چکے تھے مگر کام تھا کہ ختم ہونے کو نہ آتا تھا۔" آرڈر پورے ہول گے تو عیدی ملے گی پتر و"استاد شادے کی آوازسلائی مشینوں کی آوازوں کوخاموش کرتے ہوئے بلند ہوئی۔ مگراس کے بعد مشینیں دوبارہ اس رفتار سے چلنے لکیں جیسے ہے ہے گار ہی تھیں۔ایسے میں وال کلاک بھی اپنی سنانے سے باز ندر ہا۔اگر چہاس کی آوازنقارخانے میں طوطی کی ما نندھی۔ گرسب نے ایک باراس کی طرف سر الفاكرد يكهاررات كالبك ن جكاتها المجرم سياب تك جهاسوك ر ہاتھا۔اسےاسی کر بیان کاٹوٹا ہوا بٹن لگانے کی بھی فرصت نہلی تھی۔ امجد کی امال اس کا انتظار کرتے کرتے سوچکی تھیں مگر جب ابایانی پینے کے لیے تیسری بارا مے توامال کی آئکھ پھر سے کھل گئی اور اس کے بعد نبیند کا آنامشكل تفا۔ امجد كى چھوٹى بہن مارىيە كے كمزے كى لائيف جل رہى تھى۔ امال نے دیکھا کہ ماریہ پڑھتے پڑھتے گاؤ تکیے سے ہی ٹیک لگائے سوگئی ہے۔انھوں نے اس پر کمبل ڈالااور لائیٹ بند کر کے باہر آئیس۔امان ابا

(09)

عا الوكوں كى خاص كہانیاں نے امجد کے بارے میں بات کی اور پھراہا کمی جمائی لیتے ہوئے دوبارہ جار ياني پرليٺ گئے۔

"نه جانے کب تک میراامجداس طرح محنت کرتارہے گا" مال نے دل ہی ول میں کہااور نہے اٹھا کر نیم دراز ہو گئیں۔

رمضان کا تیسراعشرہ شروع ہوا اور امجد نے عید کی چھٹیاں ختم ہونے ک تک یونیورٹی جانامعطل کر دیا۔ دکان پر کام ہی اتنا تھا۔اس نے عید تک سخت جله كاثنا تفار ورنه نه نو گھر كاخرج چل سكتا تفااور نه ہى اگلے سمسٹر كى فیس ادا ہوسکنی تھی۔ دونوں کام ہی ضروری تھے۔ ویسے تو یو بیورسی کے بعد تنین جار گھنٹے ہی کام کرنا ہوتا تھا مگر عبد سے پہلے تو بہت راتیں جا گنا پڑتا تھا۔ وہ تو جا ہتا تھا کہ پچھلے برس کی طرح کوئی بڑا کام کرے۔اس نے پچھلی عيد بردوبرس كى بجيت سے ماربيكوكانے كرديے شے۔ابانے جوكہا تھا كر بهن كے كان خالى التھے بيس لگتے۔ مراس برس ابا كے علاج بر ہى بہت خرچه ہو چکا تھا اور او پر سے اے گلے سمسٹر کی قبیں بھی سر برتھی۔استاد شادے کو ہمیشہ اعتراض بی ہوتا کہ "منڈ ہے کے ہاتھ میں صفائی بہت ہے پر ٹیم پورا مہیں دیتا۔ اور پڑھے لکھے تھوڑے ہیں و ملے پھرنے کے لیے۔ بیرکتابیں حفظ کر کے عالم فاصل بن کر کیا کر لے گا" عید تک مشینیں پورے زوروشور سے چلتی رہیں، دھڑا دھڑ سوٹ سلتے رہے۔ سمارے آرڈر پورے ہوئے۔



عا الوكوں كى خاص كها نياں مگر عیدی پچھلے سال کی نسبت کچھ کم ہی ملی ۔ پچھلی پچھ بجیت کو ملا کرسمسٹر کی فیس پوری ہو رہی تھی۔ امجد کئی مرتبہ سوچنا کہ بو نیورٹی چھوڑ دے، بس یرائیویٹ بی اے بی کرلے یا چرچھ بھی نہ کرے سوائے کمانی کرنے کے۔ کھر میں چھاتو آسانی آئے۔ مراس کی امال ان پڑھ ہونے کے باوجوداس کے لیے اچھی تعلیم ہی جا ہتی تھیں۔وہ کہتیں،" پیستی پڑھائی بھی سے سوٹ جیسی ہی ہوتی ہے۔ صرف نام ہی ہوتا ہے، کام پھی بنا"۔ امجد خود بھی جا ہتا تھا کہ پروفیشل ڈگری ممل کرے اور اچھے کیر بیر کے قابل بن جائے۔ ڈھیروں ڈھیرسوٹ سینے کے باوجودعید براس کے پاس نے کپڑے نہ تنصى الساس بات كااطمينان تفاكه يانجوال سمسر آرام سے گزرجائے گا ۔ جا ندرات کو جب وہ جلد ہی سونے کے لیے ایسے کمرے کی طرف گیا تو اس کی با گڑ بلی مار بیراس کے بیٹھے آگئے۔ " بھائی پیچلی عبد برتو کانے لے کر دیے تھے اس عید پر بہن کو خالی ہاتھ ہی رکھو گے "۔ امجد مسکر ایا، "میری باگر بلی اس دفعه میرا باتھ بہت تنگ ہے"۔ مار بیرمنہ بسور کر بولی، "ہرعید پرفیمی چیز نہیں ویتے۔ بھائی میرے ہاتھوں میں مہندی لگا دوءتم بہت اچھے بھول بناتے ہو"۔ امجد نے اس کے ہاتھ سے مہندی کیتے ہوئے کہا، "لاؤ تہارے ہاتھ پیلے کر دول"۔ ماربیامجد کے سریر ہلکی می چیت رسید کرتے ہوئے،" پیلے ہیں، لال"۔امجر مسکراتے ہوئے،"اچھا باگر بلی لال پیلی

عا كوكول كا خاص كها نيال

ہونے کی کوئی ضرورت نہیں"۔ امجد نے اس کے ہاتھوں پر برای عمد گی سے مہندی لگادی۔ مہندی لگادی۔

عيد كا دن تو بالكل خيريت سے گزرا مگررات شروع ہوئے ہى اباكو سانس کینے میں دشواری ہونے لگی۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوانے کوئی اثر نہ وکھایا۔ امجد ابا کو لے کرسرکاری ہیتال چلا گیا۔عید والے ون سرکاری ہیںتال میں کون ڈاکٹر ملتا۔ وہاں سے پرائیویٹ کلینک ہی جانا پڑا۔ ایا کی طبیعت سنطنے کوند آرہی تھی۔اب تو اباکسی بات کا جواب بھی نددے رہے تھے۔اس کے باوجودامجدنے گھرفون کرکے مال اور بہن کوسلی دی اور بتایا كراس رات اباك ساته كلينك بربى ربهنا برك المجدا كرچه بهت حوصله منداور مستقل مزاح تفا مگرانیس بیس برس کی عمرشا کدایت مسائل کے ل کے لیے ناکافی تھی۔اسے بھی اپنی بے بی پررونا آتا اور بھی اپنی تنگدستی پر غصه انهی دو بلاون نے ہی تو ابا کواس حالت تک پہنچایا تھا۔ "صحت صرف دواؤں سے والی جیل آئی۔اس کے لیے اچھی خوراک بھی تو ہونی چاہیے۔ اچی خوراک کابندوبست ہوتو دوا کے بیٹے بیل رہے اور دوا آئے تو بجر بجهاور بين أتا"، امجد كادماع باندى كى طرح كھول رہا تھا۔ اباكو بچھ دير تو مصنوعی سانس بی دی جاتی رہی اوراس کے بعد چھامیدنظر آئی۔ابانے

عا الوكون كا عام الوكون كا مستهمين کھوليں اور ڈاکٹر نے بتايا كہاب وہ خودسانس لينے كے قابل ہيں۔ ا گلے دن بھی وہ کلینک میں ہی رہے اور تنسرے دن امجد انہیں لے کر گھر آیا۔ایسے میں ہوا ہے کہ سمسٹر کی فیس یو نیورٹی کی بجائے کلینک کے اکاؤنث میں جمع ہو چکی تھی۔امجدنے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا بلکہ وہ دل ہی دل میں حتمی فیصله کرچکا تھا۔۔۔۔ یو نیورٹی کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ۔۔۔۔وہ جانبا تھا کہ بیار باپ، بوڑھی ماں اور معصوم شرارتوں والی بہن کا فقط وہی سہارا ہے۔اسی نے ان کی کفالت کرنی ہے۔اب وہ جاہے بیرکام محنت مزدوری کرکے کرے یا گیریئر بنا کر۔ بیدونت کیرئیر بنانے کالبیں ، بس محنت كا تفا\_ا كلے سومواركونيا سمسٹرسٹارٹ ہور ہاتھا۔امجد كے مال باب سب کچھ جانے تھے مران کے پاس خاموشی کےعلاوہ کوئی جارہ نہ تھا۔ابا دل ہی دل میں اپنی بیاری ، بہاں تک کہ اپنی زندگی کوکوس رہے متھے۔ امال بھی شا کداییا ہی سوچتی ہوں مگران کے منہ سے ناشکری یا کو سنے کا کوئی لفظ نہ نکلا۔ مار بیکا روبیہ جوں کا توں تھا۔وہ بھائی سے خوش گیباں بھی کرتی اور شرارت سے بھی بازنداتی گرندتومارید نے امیدسے اس کی بونیورٹی کے بارے میں بوجھا اورندہی امیدنے مار سیک کائے کے بارے میں۔ سوموار کو امید بونیورٹی جانے کے ٹائم پر ہی گھرسے نکلا اور سیدھا

شادے استادی دکان پر چلا گیا۔ استاداسے دیکھ کر بہت خوش ہوااور بتایا کہ
دس زنانہ سوٹ سلنے آئے ہیں،۔ "بس کھڑکا دے۔ باقی نالائق تواب عید کا
بخارا تارکر ہی آئی گھر میں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ماریہ شیخ جلدی اٹھنے کے
بادجود کالج کی بس سے لیٹ ہو چکی تھی اور اس پر اماں کی ڈانٹ بھی کھا چکی

اُدھر آج گھر میں خاموش ہی خاموش شی۔ ماریہ شیخ جلدی المصنے کے باوجود کالج کی بس سے لیٹ ہو چکی تھی اوراس پرامال کی ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ "میں پیدل ہی کالج چلی جاؤل گی، کوئی ٹانگیس ٹوٹی ہوئی ہیں میری"، ماریہ نے ابروسکیڑتے ہوئے کہا۔ امال نے کہا کہ وہ چھوڑ آتی ہیں مگر ماریہ نے انہیں یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ وہ اکیلی جاسکتی ہے۔ ابا نے حب معمول ماریہ کی ہی جایت کی ،"خواہ مخواہ کی پابندیاں نہ لگایا کرو بھی پر۔وہ سمجھدار بھی ہے اور ہوشیار بھی "مال بس خاموش ہوگئیں۔

امجددو پہرتک دوسوٹ ی چکا تھا۔ تیسر ہے سوٹ کی کٹنگ جاری تھی کہ مارید برقع اوڑ سے دکان پر آ دھمکی۔ "اوبا گربلی تم کالج نہیں گئیں؟؟؟ یہاں کیوں آگئ ہو؟" مارید نے امجد کوڈا نٹتے ہوئے کہا، " تہمیں کوئی خیال نہیں ابا کا۔ ابھی ہیں تنال سے واپس لائی ہوں انہیں، گھر چلو"۔ امجد سب کچھ چھوڑ کر بہن کے ساتھ گھر چل پڑا۔ شادے استاد نے اسے سلی دیتے ہوئے کہا، "اوکوئی نہیں پتر اللہ خیر کر ہے گا"

ابا اب کیسے ہیں" امجد نے انہائی پریشانی کے عالم میں ماربیہ سے

15

عا الوكوں كا خاص كيانياں يوجها-" تھيك بين" مارىيەنے اطمينان سے جواب ديا- " بھائىتم يونيورشى كيون بيس كئے؟"امجرنے كوئى جواب ندريا اور دونوں استھے كھر ميں داخل ہوئے۔ ابا كوكن مين شبكته د مكيرام بركوفدر باطمينان بهوا با اما آ آ ـ ـ ـ ـ آپ هيك بين نال---- ؟"ال نے تھرائے ہوئے انداز ميں يوجھا۔ ابانے مسکراکراس کے کندھے پر ہاتھ رکھا،" بالکل ٹھیک ہوں بیٹا"ابانے ایک کاغذ جیب سے نکال کرامجر کی طرف بڑھایا،" بیٹا بیدوائیاں ڈاکٹرنے لکھردی ہیں، جاؤلے آؤ۔ امجدنے کاغذاباکے ہاتھ سے لے کراس پرنگاہ ڈالی۔اس کے چیرے پرجیرت اورمسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ بیڈاکٹر كانسخ ببس بونيورسى فيس كى رسيدهى اس نے اباكى طرف سواليه نظروں سے دیکھا۔اہاکے پیچھےاس کی ہاگڑ بلی اپنی معصومانہ شرارت کے ساتھ مسکرارہی تھی۔اس کی جیرت کی اس وقت کوئی حدیثہ رہی جب اس نے بیردیکھا کہ باكريلى ككان كانول سے خالی تھے۔





عام لوكون كي خاص كهانيان

## بورهابركد

گاؤں سے ذرا إدهرشام كے دهند كے ميں نہايا مواتنہا بوڑھا بركدنه جانے کن سوچوں اور بادوں میں کم ماضی کی علامت بنا میلے پر کھڑا تھا۔اسی ص بزرگ درخت کی نسبت سے اس گاؤں کا نام بوڑ صوالی بڑ گیا تھا۔ دن کے وفت اس کادل بہلائے اوراس کا ساتھ نیاہے والے پرندے بھی اسے خدا حافظ کہہ کر اپنے آشیانوں کی جانب جا بھکے تھے۔فقط بڑے بڑے برمست جهگادر من جوابھی تک اس کی شاخوں سے النے لئے منے بوڑھا برگدان خانماں بربادوں کو کہنا بھی کیا۔ انہیں کوئی اور پناہ دینا بھی کہاں ہے اوراس بزرگ نے تو ہر دور میں ہر کسی کو پناہ دی ہے، اپنی چھتر چھاؤں میں بھایا ہے۔ بوڑھا برگر کتنی بہاریں و کھے چکا ہے بداستے خود بھی یا وہیں۔ بالكل باباشريف كى طرح جوبهى توبتاتا ہے كه وه جنگ عظيم دوم سے بہلے انگریز نوج میں بھرتی ہوا اور پینیسٹھ کی جنگ میں تھیم کرن فتح کر کے پاک فوج سے ریٹائر ہوا اور مھی اسے بیریادا تا ہے کہ پاکستان بننے کے وفت وہ اسكول ميں پڑھتا تھا۔ بھی اے پنیسٹھ کی جنگ کے واقعات بھی بھول جاتے

Marfat.com

(17)

عا الوكوں كى خاص كہانياں ہیں اور بھی وہ قیام پاکستان کے واقعات تاریخ کے حساب سے بالکل ورست بتانا شروع کر دیتا ہے۔ برگد بابا شریف سے بھی زیادہ بوڑھا تھا۔ كيونكه باباشريف بجين مين اسى كى جھاؤں ميں كھيلا كرتا تھا، اينے ساتھيوں کے ساتھ اس کی شاخوں سے لٹکتا اور ہاں اس کے بڑے بھائی کا باز وبھی تو ا نہی شاخوں سے گر کرٹوٹا تھا۔ باباشریف کووہ واقعہ بہت اچھے طریقے سے ے یاد تھا کیونکہ وہ بڑے بھائی سے بے حدمحبت کرتا تھا۔ بابا شریف کا بڑا بیٹا گر ا قبال جو برسوں پہلے بیسے کمانے ولایت چلا گیا تھاجب بھی باباشریف کوخط لکھتا اس میں بوڑھے برگد کے متعلق ضرور پوچھتا۔ وہاں پر دلیں میں وہ جب بھی اینے گاؤں یا علاقے کے دوستوں سے ملتا برگد کے سائے میں گزری دو پیرون،اس سے وابستریشلی شاموں اور چیکیلی صبحوں کا ذکر شامل ع گفتگو ہوتا۔ مگر اب تو اقبال کو بھی یہاں آئے گئی سال بیت بھے تھے۔ پرانے وقتوں میں اسی درخت کے نیچے گاؤں کی پنچائتیں بھی لگا کرتی تھیں اور برگدایے بازوؤں کے بیچے ہوتا انصاف اور بے انصافیاں بڑے ول کے ساتھ دیکھا۔ بھی انصاف کی فنخ کا جشن منا تا اور بھی مظلوم پر مزید طلم ہوتا و مکی کر دل ہی دل میں آنسو بہا تا۔عید کی عید جنب بابا دین محمد گاؤں کی الركيول كے ليے دونتن پينگھيں ڈال ديتا۔ وہ كہتا ہے پراہے دھن بہال جھولا جھولیں گی ،خوشیال منائیں گی تو خدا بہت خوش ہو گا کیونکہ عام طور پران



عا الوكوں كى فاص كہانياں

چڑیوں کی خوشی کی کم ہی پرواہ کی جاتی ہے اور پھر بیٹیاں توسانیمی ہوتی ہیں۔

سارے گاؤں کی لڑکیاں بابا دین حمد کی بیٹیاں تھیں۔ عید کے پورے دن

یہاں بینا بازار لگا رہتا۔ پھر ذرا بعد گاؤں کا پرائمری اسکول بھی اسی کے

زیرسا یہ چلنے لگا۔ دھوپ اور ہلکی ہلکی پھوہار میں یہ بچوں پراپنی چھتری تانے

رکھتا۔ جب اسکول کی عمارت بن گئی اور نیچ اپنے بستے لیے ادھر جانے لگے

تو برگد ذرا بھی ناراض نہ ہوا۔ وہ انہیں اسکول کے بعد اپنی طرف بلا لیتا۔

چھٹی کے دن تو پورے گاؤں کے بیچ اسی کے پاس رہتے۔ گویا یہ بچوں کی

ہوٹی جس کی ہغوش میں پناہ تھی ، بیار تھا۔

ہوٹی جس کی ہغوش میں پناہ تھی ، بیار تھا۔

وفت آگے بوھا تو ضرور تیں، آساتش، سوچ غرض ہیکہ پورے کا پورا طرز زندگی بدل گیا۔ ایسالگا جیسے ویڈ بوکو تیزی سے فارورڈ کر دیا گیا ہو۔

کچآ تکنوں میں پختہ اینش اور پھر کے فرش پڑنے گے اور کیار بوں میں ایک دور گوں کی ہجائے طرح طرح کے گلاب کھلنے گئے۔ گران گلا بوں میں خوشبون تھی۔

اب شائد نه نوئسی کوئسی کی جھاؤں کی ضرورت تھی اور نه ہی کسی کی سائبانی کی قدر۔ باباشریف پہلے جب دیکھا کہ کوئی شریر بچہ کوئی نقصان یا خطرناک شرادت کرنے لگا ہے یا کسی بے کارمغلے میں لگا ہوا ہے نو وہ اسے خطرناک شرادت کرنے لگا ہے یا کسی بے کارمغلے میں لگا ہوا ہے نو وہ اسے اس سے روک دیتا ، اس کی اصلاح کر دیتا۔ مگر اب باباشریف اور اس جیسے اس

20

عام الوكوں كا خاص كيانياں

اور باب اسانہ کرتے اور نہ ہی انہیں کرنے دیا جاتا۔ اب بیجے بوڑھے برگد
کی طرف نہ آتے۔ پچھتو گلی کو چوں میں شرار تیں کرتے پھرتے یا پچھکوان
کے والدین ٹی وی کی سکرین کے سامنے بٹھا ویتے۔ اکثر کوتو سکرین کے سامنے بٹھانے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ وہ خود ہی یوں پہروں بیٹھے رہے دی جو رہ کی گادڑ لٹکتے اور بروں کو بھی اس طرف آنے اور بروں کو بھی اس طرف آنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

اس سب کے باوجود برگدکواس بات کا اطمینان تھا کہ وہ بے کا رنہیں۔
فضا میں تازہ آسیجن چھوڑتا ہے اور اس کے اردگرداسی کی جڑوں سے کئی اور حر
برگد بھی نکل آئے ہیں۔ بیاس کی آل اولاد ہیں اور وہ اس جگہ تنہا نہیں۔
یہاں ٹیلے سے اسے پورے کا پورا گاؤں صاف دکھائی دیتا تھا۔ اب کچ
گھروں کی جگہ بڑے بڑے مکان تغییر ہو چکے تھے۔ اسے پچھ مکان تو خود حر
سے بھی او ٹیج گئتے تھے۔ گاؤں کے ساتھ ساتھ دوسرے درختوں کا جو
سلسلہ ہواکرتا تھا تمام کا تمام کٹ چکا تھا۔ ایک دن ایک جیب انکشاف ہوا۔
وہ جگہ جہاں برگداوراس کی اولا دآ با دھی۔

چوہدری اختر کی ملکیت نگلی، حالانکہ بیرزمین کئی نسلوں سے دیہہ شاملات کا حصہ تھی۔ گر فیروز پٹواری کے لٹھے کی تحریر نہ جانے را توں رات کی شاملات کا حصہ تھی۔ گر فیروز پٹواری کے لٹھے کی تحریر نہ جانے را توں رات کی سے بدل گئی۔ اب بیز مین شاملات سے ترقی پاکر چوہدری اختر کی ملکیت کیسے بدل گئی۔ اب بیز مین شاملات سے ترقی پاکر چوہدری اختر کی ملکیت

21)

عا الوكوں كا خاص كہانياں

کا درجہ یا چکی تھی۔ چندلوگول نے اعتراض کیا مگر چوہدری کی چوہدراہے کے سامنے کس کی چلنی تھی۔انگلینڈ سے آئے یاؤنڈزیٹواریوں، وکیلوں، تھانیداروں اور غنڈول کی ناز برداریوں کے لیے کافی تھے۔ملکیت کی ہونے کے بعد بات کھل کرسامنے آئی کہ چوہدری اختر نے بہاں عالیشان بنگلہ بنانا تھا۔ جگہ او پی تھی ۔ اس لیے یہاں تغییر ہونے والی عمارت نے بلندى ميں راجوں اور ملكوں كى كوٹھيوں كو بہت پيچھے جھوڑ جانا تھا۔ آخروہ دن بھی آن پہنچا جب اس ٹیلے کوصاف کر کے تعمیر کے لیے تیار کیا جانا تھا۔ بابا شریف اس پیش رفت پرشائدا تنا چکنا چور ہو چکا تھا کہ اس نے چوہدری اختركي جانب آنابهي مناسب نه مجها، فقط بيركهلا بهيجا كبرچومدري اس گاؤن سے اس کا نام اور پہچان نہ چھنے۔جب برگد کا درخت ہی نہ رہا تو اس گاؤں كوبور صوالى كيب كهاجائے گا۔ چوہدرى اختر ويسے تو بہت اكھر مزاج تھا مگر باباس نے باباشریف کے بیغام کوذرائل سے سنا۔ایبالگتا تھا کہ وہ اپنے فیلے پرازسر نوغور کررہاہے مگر پھر بولا،" باباجی میرے لیے بہت محترم ہیں مگر بزرگ ہیں ، انہیں نے زمانے کی باتوں کا بینة نہیں"۔ شائداس نے دل میں یہی سوچا کہ اب باباشریف اور بائے برگد دونوں کا زمانہ بیت چکا ہے۔ بس انہیں جلد ہی اس دنیا سے جانا ہے یا پھر چلے جانا چاہیے۔

22

عا كوكون كى خاص كها نيان

چوہدری اختر کے مزدور ٹیلے پہنچ چکے تھے۔ بوڑھے برگد کے سامنے اس کی جوان اولاد کا قتلِ عام شروع کر دیا گیا۔ بھالے اور چھاوڑے ان کی جوان اولاد کا قتلِ عام شروع کر دیا گیا۔ بھالے اور چھاوڑے ان کی جڑوں پر پڑتے تو یوں لگتا کہ ایک پوری تہذیب کوا کھاڑا جارہا ہے۔ ماضی کے دہ سنہرے دن جو میٹھی یا دوں کی صورت میں دلوں میں موجود تھاب دھندلا رہے تھے۔ دو پہر کے بعد تک کافی سارے چھوٹے برگد کٹ چکے تھے۔ "اووڈی بوڑھ کو کب فارغ کروگے؟" چو ہدری اختر نے ایک مزدور سے بچو چھا۔ "چو ہدری اختر نے ایک مزدور سے بچو چھا۔ "چو ہدری جی آخر میں کھڑکا کی ساح ، بہت وڈی بلا ہے ہے"، سے پو چھا۔ "چو ہدری جی آخر میں کھڑکا کی سام دور نے جواب دیا۔

دورسے کسی گاڑی کے آنے کی آواز آئی اور چوہدری اختر نے چونک کر پیچے دیکھا تو کچے داستے پرایک کار آتی دکھائی دی۔ "کوئی ملنے والا ہوگا، گھر سے ہوکراب ادھر آرہا ہوگا"، اس نے ایک لیجے کے لیے سوچا، گریدراستہ گاؤں کی بجائے سیدھا بڑی سڑک سے ادھر آتا تھا۔ کارٹیلے سے ذرا پرے آکررکی۔ پینے شرف میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص کارسے نکلا اور ٹیلے کی آکررکی۔ پینے شرف میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص کارسے نکلا اور ٹیلے کی طرف بڑھا۔ چوہدری اختر نے پہلے تو اسے نہ پہچانا مگر پھر پہچانتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، "اوہ پہاا قبال۔۔۔۔۔سم اللہ، بسم اللہ "چوہدری اختر گرمجوشی سے آگے بڑھار ہا تھا۔ بابا شریف کا بیٹا اقبال ایئر پورٹ سے سیدھا ادھر آگیا تھا کیونکہ اس کے لیے گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے ادھر آگیا تھا کیونکہ اس کے لیے گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے

(23)

عام الوكون كا خاص كهانيان برگدکادرخت تفاجوکهاس کے بین کاساتھی تفااور پیارکرنے والا بزرگ بھی۔ ا قبال چوہدری اختر سے بغل گیرہونے کے بعداس کے سماتھ اوپر ٹیلے كى طرف برها ـ "اواختر يابيركيا بهور بابع؟؟؟؟ - ـ ـ ـ ـ "إقبال تصفيك كر ره کیا۔ا قبال وہ مخص تھا جس نے اختر ہے کو چوہدری اختر بنایا تھا۔ یہی اسے انگلینڈ کے کر گیا تھا، اسے اپنے ساتھ رکھ کرروزگار کے قابل بنایا تھا۔ "اویئے رک جاؤ"۔ چوہدری اختر نے زمین کی طرف و پھتے ہوئے مزدورول سے کہااور مزدوروں نے ہاتھروک دیے۔ " تم نے فون پر کہا تھا کہ تم بہت اچھی جگہ کونٹی بنار ہے ہو۔۔۔۔ بہی الجيمي جكه ملى تقيم تهمين" - اقبال غصے ميں بول رہا تھا اور اختر سرجھائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔"اختریادولت تو میں نے بھی بہت کمائی ہے مگراین اصل ے مہیں گنوائی۔انسان کتناہی بڑا کیوں نہ ہوجائے اگراس کی جڑیں اپنی زمین میں ندر ہیں تو وہ منہ کے بل زمین پرا گرتاہے"۔

مزدورابینے سازوسامان کے ساتھ بوڑھے برگد کے بینچے ذرا پرے ہو

" بال اگراتنی دولت کما کر بھی تہاری ہوں نہیں گئی تو شام میری طرف آنا، میں اپنے جھے کی سڑک والی زمین تمہارے حوالے کر دوں گا، وہاں اپنا محل بنالينا" بيركهه كرا قبال بيحصے كى طرف مڑا۔

(24)

عا الوكوں كا فاص كها نياں

سرد مهری اور احسان فراموشی کی خاکستری میں احسان مندی کی چنگاری موجود تھی۔ چوہدری اختر دولت کے نشے میں بہت کھاور بہت ساروں کو بھول چکا تھا مگراہیے وہ وفت یا دتھا جب قرض واپس نہ کرنے کی وجهر عدا والول نے اس کے باپ کا حقہ پانی بند کر دیا تھا اور اقبال اسے ا ہے خریجے پرولایت کے کر گیاتھا۔ چھوم میں تک تو پہاا قبال ہی اس کے گھر کا خرچہ بھیجار ہااور پھراسی کی مدد سے اختر کچھ کمانے کے قابل ہوا اور اس کے بعدر فی کرتا چلا گیا۔ آج اس کامحسن اس سے ناراض ہوکر بلیث رہاتھا۔ اختر تیزی سے اقبال کا راستہ روک کراس کے قدموں میں بیٹے گیا۔ بڑے دل اور بروے باز ووں والا بوڑھا برگد میمنظرد مکھرا بی اولا د کافل معاف کر چکاتھا۔ بوڑھوالی کا نام اور اس کی بہجان سلامت تھے۔سنہری روایات اور اقداركوبياليا كياتفا-





## تيسرى رات كامعركه

نعمان کا فیملی بیک گراؤنڈ ایبا نہ تھا کہ وہ مفلسی اور بے چارگی کے ہاتھوں مجبور ہوکراخلاق اور قانون دونوں کی حد پارکرتا۔ پچھایڈو پنچ کا جنون اور پچھالیدو پنچ کا جنون اور پچھالیدو ہانے جیب خرج سے اور پچھالیسے ذاتی اخراجات یا عیاشیاں تھیں جنہیں وہ اپنے جیب خرج سے پورانہیں کرسکتا تھا کیونکہ ان اخراجات کی تفصیل وہ اپنے اہا یا ای کونہیں بتا سکتا تھا۔ کیونکہ ابا تو ہر چیز کا آڈٹ کرتے اور امی نرم طبیعت ہونے کے باوجود کفایت شعارتھیں۔

اسے دوست بھی ایسے میسر آئے تھے جن کے مزاج اوراطوار بھی اس
سے ملتے تھے۔فلا ہر ہے دوستی ہوتی ہی تب ہے جب ذبن ودل ملتے ہیں۔
شانی ، بلا اور کامی اس کے سکول فیلوز تھے گر منظور حسین عمر میں ان سے
برٹا تھا اور ان سے پہلے ہی اسکول چھوڑ چکا تھا ان کا مانیٹر بلکہ سرغنہ تھا۔
بیساری ٹیم ڈکیتی اور رہزنی کی بہت ساری وار دائیں کر چکی تھی ۔ منظور
کئی بارجیل جانے کے باوجو دراہ داست پر نہ آیا تھا بلکہ حسب روایت جیل
نے اسے اس کے اسپے راستے پر بیکا کر دیا تھا۔ اسے پچھ با اثر لوگوں کی

**(26)** 



Marfat.com



"جو ڈر کیا وہ مر گیا" نعمان کو ڈرتو نہیں لگتا تھا مگر شروع میں ان لوگول پرترس ضرورا تا جواللدرسول كا واسطه دے كرالتجائيں كرتے كه ان كى عمر بھركى كمائى نەچىنى جائے گر

"اس کام میں تو دل کومضبوط رکھنا پڑتاہے" جاریا جا واردانوں کے بعداس کا دل واقعی مضبوط ہو گیا تھا۔اب وہ اس بات کی بھر پورصلاحیت رکھتا تھا کہ سی ماں باپ کے سامنے ان کی بہو بیٹیوں کے ہاتھوں کی چوڑیاں اور کانوں سے بالیاں انروالے، بچوں کے سامنے ان کے مال باپ کو پہیٹ ڈالے اور مال باپ کے سامنے ان کے بچوں کو غلیظ گالیاں دے لے گن بوائٹ پرموبائل فون اور نفزی چھینا تو اب ان لوگوں کے ہاں وارم اپ کہلاتا تھا اور اصل مزہ تو پوری ڈینی میں ہی آتا تھا۔ بیرجاریا پانچ لوگ کسی گھر میں داخل ہوکر اہلِ خانہ کورسیوں سے بإنده ديية اور ذراسي مزاحمت برانبيل بييك والتعليب چونكه بيرنعمان كي یارٹ ٹائم جاب تھی اس لیے شائداس کے ماں باپ کواس کی خبر نہ تھی اور شائدا کر چھٹی بھی تو روا بی طور پر چھلعن طعن کر کے اس کے اس کر دار پر سے وہ آئی میں موند لیتے۔

THE REAL PROPERTY.

(28)

عام توكون ك خاص كها نيان

سسٹری فائنل ٹرم کے امتخانات ہونے والے تھے اور ایسے میں نعمان کے خالہ زاد بھائی داؤدگی شادی بھی آن فیکی۔داؤداگر چہاس سے چار پانچ برس بردا تھا مگر دونوں میں بچپن سے دوستی تھی ،الہذا اس کی شادی میں شرکت کی نعمان کوشد بیدخوا ہش تھی مگراس سے یہی تقاضہ کیا جار ہا تھا کہ وہ گھر برہی رکے اور اہا کے حتی فیصلے کے ساتھ اسے لا ہور جانے کی بجائے گھر یہ ہی رکنا پڑا۔ نعمان نے اسے بھی غنیمت جانا کہ ان دنوں اسے اپنے وستوں کے ساتھ وارم اپ چاتا رہا توں کو تارہ اپنے کا دروا توں کا موقع ملے گا۔ پہلی دورا توں کو توں اورم اپ چاتا رہا۔

لاہور میں نعمان کے اہا خبار پڑھتے ہوئے اس کی امی کو بتارہے تھے
کہان کے علاقے میں موہائل اور نفتری چھینے کی واردا تیں بڑھ گئی ہیں اور
گزشتہ رات مزاحمت پرایک را ہمیر کو گوئی مار کر ذخی کر دیا گیا ہے۔
ادھر تیسری رات تھی بڑے معرکے کی رات ۔ آج پرائے بل سے
آگے گاڑیاں روک کر لوٹے کامنصوبہ تھا۔ چونکہ معرکہ بڑا تھا اس لیے منظور
کسی بڑے نبید ورک سے چھسات اور لوگ بھی لا یا تھا۔ رات دی بج کے
بعد کار روائی شروع ہوگئی۔ پہلے تو حسبِ معمول اکا دکا گاڑیاں آرہی تھیں اور
بڑے سلیقے سے لئ رہی تھیں پھرا جا تک چار پانچ گاڑیاں اکٹھی آگئیں اور
سب ردک لی گئیں۔

29

عا كوكون كما خاس كها خيان

منظور نے ان لوگوں کو ایس صور تحال سے خمٹنے کی بھی پوری ٹرینگ دے رکھی تھی۔ دو دولوگ ایک ایک گاڑی کولوٹ رہے تھے۔اس ویرانے میں اتنی زیادہ گاڑیاں اوراتنے لوگ ، گرلوٹے والوں کی دھمکیوں کے علاوہ میں اتنی زیادہ گاڑیاں اوراتنے لوگ ، گرلوٹے والوں کی دھمکیوں کے علاوہ کسی کی کوئی آ واز نہ تھی۔اچا تک ایک گاڑی کی طرف کچھ شور ہوا کسی لڑکی کی حیث نائی دی۔ شائد مزاحمت پر ڈاکو نے اسے مارایا اس نے خوف کی جیخ سائی دی۔ شائد مزاحمت پر ڈاکو نے اسے مارایا اس نے خوف کے دہ ہوکر چیخ ماری۔

پھردست بدست لڑائی کی آواز آئی۔ نعمان اس طرف گیااور پیچے سے
منظور کی آواز آئی، "جلدی کرو، فائر ماردو" نعمان مدھم ہی روشیٰ میں صرف
اپنے ساتھی کو پہچان سکتا تھا کیونکہ تمام ڈاکووک نے سر پر برٹری برٹری چا دریں
لپیٹ رکھی تھیں ۔اس نے دیر نہ کی اور منظور کے آرڈر پر پسٹل سے فائز کر دیا
اور پیچے کی طرف بھا گا۔ فائز کے بعد لڑکی کی چینوں نے تو جیسے آسمان سر پر
اٹھالیا۔اب سب کو بھا گنا تھا۔

"ابا ۔۔۔۔۔ابا ۔۔۔۔۔ ابا ۔۔۔۔۔ ابا کو بچالو" ۔ گولی کھا کرگرنے والا شخص بھی چیخ رہا تھا، " ڈاکو، ڈاکو" ۔ نعمان کے ساتھی تین گاڑیاں لے کر آئے تھے اور تقریباً بھی ان ہیں سوار ہو چکے تھے۔ مگر جیپ کے قریب آئے جب اس نے بیچھے آ وازیں سنیں تو اس کے پاوئ لڑ کھڑا گئے۔ منظورا سے جب اس نے بیچھے آ وازیں سنیں تو اس کے پاوئ لڑ کھڑا گئے۔ منظورا سے

30



## اس طرح بھی ہوسکتا ہے

The state of the s

سرد بول کی رات کے نوبجے۔۔۔۔اس وفت نو گاؤں بھی خاموشی کی جا دراوڑ دے لیتا تھا، یہاں ایسا کیوں نہ ہوتا۔

ایسے ہیں منیرا پی سائس کی آواز بھی صاف سن سکتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل بھی سائلنٹ کر دیا تھا تا کہ سی قتم کا شور نہ ہو۔ وہ بڑے فیلے کے ساتھ کیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب بھی جیب میں ساتھ کیکر کے نئے کے ساتھ کیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب بھی جیب میں موبائل کی سکرین روشن ہوتی تو اسے پینہ چاتا کہ ابا اسے ہدایات دیئے کے لیے فون کرر ہاہے۔

یہاں سڑک ٹیلے کے پاس سے ہو کرندی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف مڑتی تھی۔اس کے علاوہ اس جگہ سڑک بہت ہی خستہ حال تھی۔اس

32



عا الوكول كي خاص كهانيال

کیے آئے جانے والی گاڑیوں کو بہت آہستہ ہونا پڑتا تھا۔ان سب ہاتوں کو نظر کو میں برمن نام سے برہ جون میں میں میں اسلام

مدِنظرر کھتے ہوئے منیرنے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔

وہ اپنا کام سرانجام دینے کے لیے پوری طرح تیار تھا کیونکہ اس کا باپ، چوہدری اسلم، اسے دودن سے اس کام کے لیے تیار کرتار ہاتھا۔ دودن پہلے پڑی راجگان کے راجوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، دونوں گروپوں نے ایک دوسر سے پرخوب چڑھائی کی اور بڑی بڑی دھمکیوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ یہ موقع منیر کے باپ چوہدری اسلم کے لیے بہت ہی قیمتی تھا کیونکہ راجوں کے ماندانی دشمنی چلی آتی تھی اور آج اس کے خاندانی دشمنی جلی آتی تھی اور آج اس کے خاندانی دشمنی جلی آتی تھی اور آج اس کے خاندانی دشمن آپس میں لڑ پڑے سے اور یہ ایسا موقع تھا کہ وہ اپنے مقتول باپ کے خاندانی خون کا بدلہ بڑی آسانی سے لے سکتا تھا۔

اس طرح اس پرتو الزام بھی نہیں آنا تھا کیونکہ راج تو آپی میں لڑ
رہے تھے۔اسے اس بات کی خرتھی کہ پڑی راجگان کے نمبر دار داجہ دلا ورکا
بیٹا ڈاکٹر اقبال ہفتے کی رات گاؤں آتا ہے اور اسے آسانی سے نشانہ بنایا جا
سکتا ہے۔ ویسے تو پڑی راجگان کے راجوں اور جائے پورے کے چوہدریوں
نے بچھلی ایک ڈیڑھ صدی سے ایک دوسرے کے گئی لوگ مارے تھے لیکن
بیاس سال پہلے بڑا واقعہ بیہوا تھا کہ راجہ دلا ورکے باپ نے چوہدری اسلم
کے باپ کوئل کیا تھا جواس وقت جائے پورہ کا نمبر دار تھا۔ چوہدری اسلم اس

34)

عا الوكوں كى خاص كہانياں وفت بجيرتهااوراكلوتالز كاتهاء خودل كابدله نه لے سكااورا سے اپنی آگی سل کے لية وض جيور ديا\_اب اس كابر ابيثامنير بيس برس كابو چكا تفااور داداكيل كابدله لينے كے قابل تھا۔ اس كيے ضروري تھا كه وه مرد ہونے كا ثبوت دے اور راجه دلاور کے بیٹے ڈاکٹر اقبال پر اپناہاتھ صاف کر لے۔شک تو سراسر راجوں کے اندر کی مخالف پارٹی پر ہی جانا تھا۔ منیر کے باپ نے اس کام میں براوری کے کسی اور فردیہاں تک صرف کہ اپنے کسی محافظ کو بھی شامل نہیں کیا تھا تا کہ راز فاش ہونے کا کوئی ص وہ آج رات خودستم ہول پر پرانا ساتھیں لیٹے ایک طرف اندھیرے میں بیٹھا تھا تا کہاس کی شناخت نہ ہو سکے۔اس نے سنگم ہول کا انتخاب اس ليے كيا تھا كەرىي تى روۋېر تھيك اس جگەموجودتھاجہاں سے گاؤں كى طرف جانے والی سرک نکلی تھی۔اس سوک پرواقع دیہات کو جانے والے لوگ بس کے انتظار میں بہاں رکتے تھے۔ چوہدری اسلم کوا قبال کے معمول کے بارے میں بوری معلومات تھیں کہ وہ یہاں جائے پی کرہی گاؤں کی طرف جاتا تھااوراسی کی اطلاع اس نے منبر کودینی تھی۔ ایک گھنٹہ انظار کے بعد چوہدری اسلم کی توقع کے مطابق ڈاکٹر اقبال وہاں آیا۔ ہول کے مالک وشکیر سے کپ شپ کرتے ہوئے جائے کا آرڈر (35)

عا كالوكون كي خاص كهانيان دیا۔ چوہدری اسلم نے سردی کا بہانہ کرتے ہوئے منہ جس میں لیبیٹ رکھا تھا اور وہ ڈاکٹر اقبال کے قدرے قریب ہوگیا۔اس سے پہلے وہ کوڈ ورڈ ز میں فون بیمنیر کواطلاع دے چکاتھا۔ آج چوہدری اسلم کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا تھا اس نے اسپے باپ کے قاتل کا بوتائل کرادینا تھا۔استے میں ڈاکٹر اقبال کے فون پر کال آئی۔ایک تو چوہدری اسلم کی پوری توجہاس پر تھی اور دوسراڈ اکٹر اقبال المعاملي طرح گفتگوين جي بهت واضح تھا۔ "يار ميں گاؤل جار ہا ہوں۔۔۔۔راستے ميں ہوں۔۔۔۔اوئيں يار ـــــ کل آجاوک گايرا ــــ آج تم سنجال لو ــــ کتنے پيشنش آئے ہیں۔۔۔۔اچھا بار میں واپس آجا تا ہوں۔۔۔۔اب تیرے ليه ويك اند بهي گھر سے دور كزر سے گا"۔ فون پربات کرنے ہوئے وہ گاڑی میں جابیٹھا۔ڈاکٹر اقبال کی گاڑی گاؤں کی طرف جانے کی بجائے واپس شہر کی طرف مڑ گئی اور چوہدری اسلم کی امیدوں پر بانی پھر گیا۔اس نے منیر کوفون کر کے اس کی اطلاع دی اور گھرجانے کوکہااورخودگاؤں کی طرف جانے والی آخری بس کا انظار کرنے لگا۔وہ چھزیادہ ہی احتیاط کر گیاتھا کہ اپنی جیب بھی نہیں لایا تھا۔ ڈاکٹرا قبال کوفون پراس کا جونیئر کسی ایمرجنسی کی وجہ سے شہروا پس بلا ر ہاتھا۔ پچھ ہی دور جانے کے بعداسی دوست نے دوبارہ فون کیا اور بتایا کہ

عا الوكوں كى خاص كہانياں وہ خود ہی صور شحال سنجال لے گا۔ " تھینک یو یار! تو نے میراو یک انڈ بچالیا"۔فون بند کرتے ہی اس نے گاڑی واپس موڑی۔اتے میں اسے سے جھی یاد آیا کہ وہ بل ادا کے بغیر ہول سے اٹھ آیا تھا۔ وہ بل اوا کرنے کے لیے ہول پررکا اور پھر

گاؤں کی آخری بس تو ابھی نہ آئی تھی گرچو ہدری اسلم اور منبر کا شکار اب گاؤں کی طرف جار ہاتھا۔ چوہدری اسلم نے منیر کانمبر ملایا۔ بیل مسلسل جار ہی تھی مگر فون الناز مہیں ہور ہاتھا۔

"اوایک تو بیرمنڈافون کی گھنٹی سنتا ہی نہیں" چوہدری اسلم نے بار ہا فون ملا با مگربے حاصل ۔

منیرشا کد گھر چینج کرفون ایک طرف بھینک کرایئے کاموں میں لگ گیا تھا۔ چوہدری اسلم تکملا رہا تھااورانے میں گاؤں کی آخری بس بھی آن پہنچی -وه اس میں سوار ہوا اور ایک سواایک گھنٹے بعد گھر پہنچا۔منیرا بھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میر چیزاس کے لیے بہت تشویش ناک تھی۔

"او کہیں میرے باپ کی طرح میرے بیٹے کو بھی کسی نے اس نے ایک کھے کے لیے سوچا مگر خیال آیا کہ نیر کسی دوست کی طرف نہ چلا كيا ہو۔وہ رات كئے دوستوں كے پاس بيٹھار بتا تھا۔

عا كوكول كى خاص كهانياں

منیر کی مال نے شکایت کی کہلوگوں کے بچوں کو مائیں بگاڑتی ہیں مگر منیر باپ کا بگڑا ہوا ہے۔ چوہدری اسلم نے منیر کے ایک دو دوستوں کونون کیا۔ مگرمعلوم ہوا کہ وہ ان کی طرف نہیں ہے۔ چوہدری اسلم اپنے ایک ملازم کے ساتھ جیپ لے کرمنیر کی تلاش میں نکل پڑا۔

A

منیر کو جونہی ابا کی طرف سے گھر جانے کی ہدایت ملی ہی وہ تیزی سے موٹر سائیل بھاتاہوا گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور کھے دور جا کر ہی تیزرفاری کی وجہ سے اس کی موٹر سائکل برے طریقے سے سلب ہوگئی۔ اسے جب تک ہوش تھا اس نے ارد گردموبائل فون تلاش کرنے کی کوشش کی ليكن وه تهين دورجا گراتھا۔

اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ڈاکٹر اقبال کے کمرے میں تھا۔ ع ال كاشكاراس كے سامنے كھڑا تھا۔ ڈاكٹرا قبال نے اس كے سر پر ہاتھ ركھتے ہوئے کہا، "تم بالکل ٹھیک ہو، بس اختیاط کیا کرو، کس گاؤں سے ہو ---- اورکس کے بیٹے ہو؟"۔منیر نے پھوڈرتے ہوئے اور پھواندرہی اندر شرمندہ ہوتے ہوئے اینا اور ائینے ابا کا نام بتایا۔ ڈاکٹر اقبال نے مسكرات ہوئے کہا،"شكر ہے يارتم محفوظ ہو، ورنه تبہار ہے ابانے ہميں نہيں چھوڑنا تھا۔تم دودھ دور پیواور بیلوا پنے گھرفون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دو، تہارے گھروالے پریشان ہورہے ہوں گے"، بیر کہتے ہوئے ڈاکٹر

عا الوكوں كى خاص كہانیاں اقبال نے اپنا فون اس کے حوالے کر دیا۔ منیر نے ابا کانمبرڈ اکل کیا۔ چوہدری اسلم إدهر أدهر برای احتیاط سے دیکھتے ہوئے جیب جلار ہاتھا تا کہ کہیں منیر کا کوئی نشان ملے۔اسے راستے میں منیر کی گری ہوئی موٹر سائیک مل گئی۔ بیہاں سڑک پر چھٹون بھی گرا ہوا تھا جو یقیناً منبر کا ہی تھا۔ بیمنظراس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔شا کداس کا بیٹا دشمن برحملہ كرتے ہوئے خودہی وشمن كی گولی كاشكار ہو چكا تھا۔اسے كى نے يہيں كہيں صر مجینک دیا ہوگا۔وہ تیزی سے ادھراُ دھر دوڑ امکرانے پچھنہ ملا۔اس کے ملازم كومنيركا موبائل بھى ايك طرف گرا ہوامل گيا۔اتنے ميں چوہدرى اسلم كے حم فون بركال آئى، اس نے ہڑ بڑاتے ہوئے كال وصول كى -فون کے دوسری طرف منبرتھا۔ منبر: ابامیں بالکل تھیک ہوں چوہدری اسلم: (بات کا شتے ہوئے) توہے کہاں؟؟ منير: وه دُاكْٹرا قبال صاحب۔۔۔۔ چومدری اسلم: (دوباره بات کاشتے ہوئے) ڈاکٹر اقبال منیر: ابا انھوں نے مجھے بچالیا، ورنہ میں مرچکا ہوتا۔ میرا موٹر سائکل سلب ہوگیا تھا اور کافی چوٹ آئی ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کو خدا سلامت

عا الوكوں كى خاص كہانياں

رکھے۔۔۔۔۔ آپ مجھے لینے کے لیےان کے گھر آجا ئیں۔ چوہدری اسلم کی جان میں جان آئی گراسے پچھ بچھ ہیں آر ہاتھا۔اس نے منبر کوڈاکٹر اقبال کوئل کرنے کے لیے بھیجاتھا۔

چھ در بعد چوہدری اسلم ڈاکٹر اقبال کے گیٹ پر تھا۔ "اندرا آجا کیں جا چھ در بعد چوہدری اسلم ڈاکٹر اقبال کے گیٹ پر تھا۔ "منیر بالکل ٹھیک جا چا جا تھ اللہ اللہ تھا کہا۔ "منیر بالکل ٹھیک ہے ۔ "اس نے چوہدری اسلم کوتسلی دی۔ استے میں ڈاکٹر اقبال کا باپ راجہ دلا ور بھی ڈاکٹر اقبال کے کمرے میں منیر کے پاس آچکا تھا اور منیر کا مسلم سے حصلہ بڑھانے کے لیے گپ شپ کر رہا تھا۔ اس نے چوہدری اسلم سے مصافحہ کیا اور اسے منیر کے بارے میں تسلی دی۔ چوہدری اسلم نے پہلے تو منیر کو بیار کیا اور اسے منیر کے بارے میں تسلی دی۔ چوہدری اسلم نے پہلے تو منیر کو بیار کیا اور اپھر ڈاکٹر اقبال سے لیٹ کر دونے لگا۔

" بھینجتم نے میرے بیٹے کو بچالیا، تم سب کو بچالیا"۔

راجہ دلا در نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، " او
چوہدری صاحب بیرنیاز مانہ ہے، ہم بڑھوں کا پرانہ دورگزر چکا ہے، اب
ان بچوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ ہم جاہلوں کی طرح
دشمنداں النی ہیں

چوہدری اسلم اٹھ کرراجہ دلا در سے بغل گیر ہو گیا۔"راجہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں "۔ بیر بچے ایک دوسرے کے دشن نہیں ہو

40)

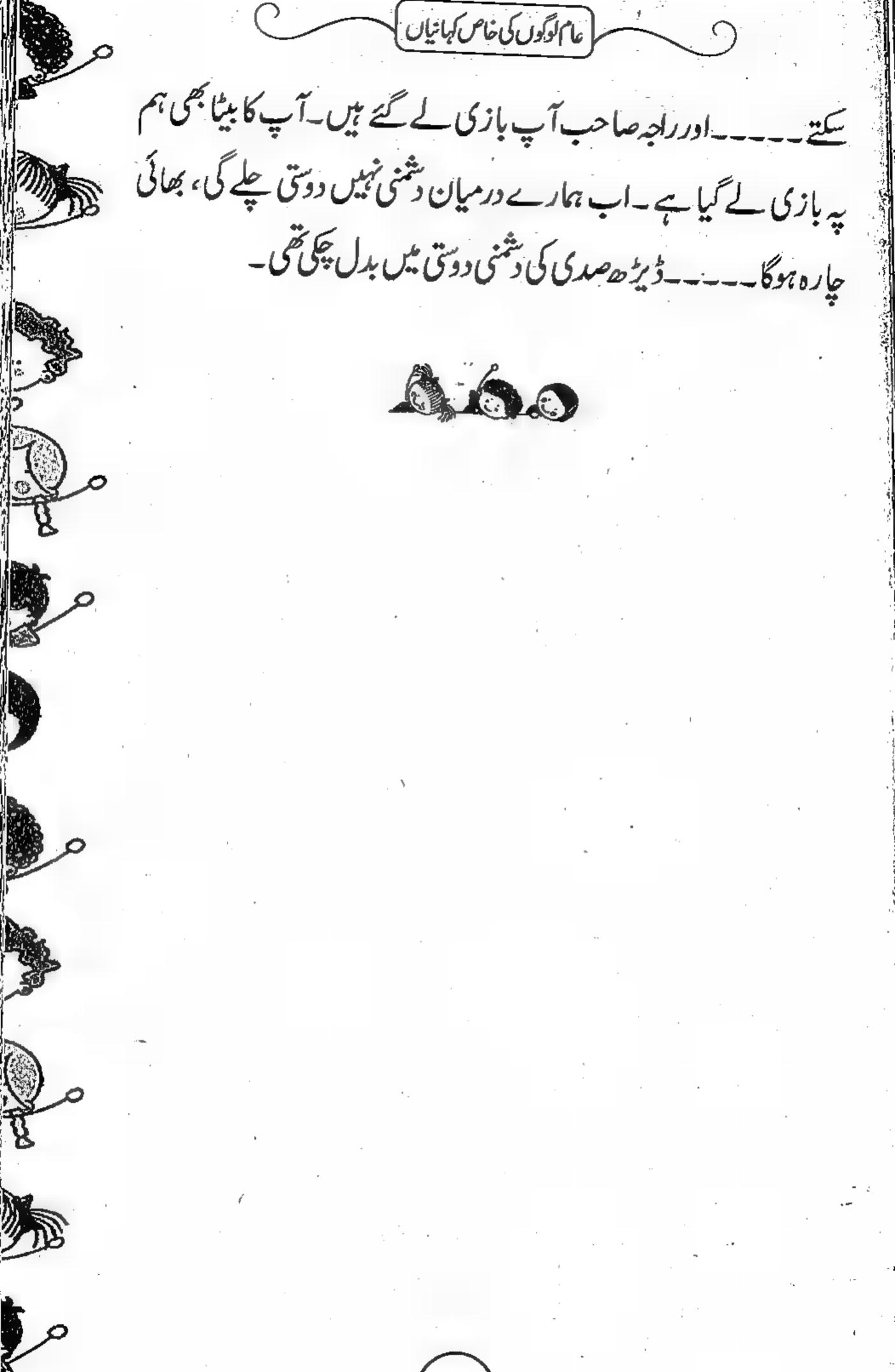

### التدركها

کولی مریض کے سینے میں بالکل بائیں طرف لگی تھی مگرخوش قسمتی سے اس کا دل کولی کے راستے میں تہیں آیا تھا۔اس کے باوجوداس کی جان بچانا أيك برواجتيني تقااورا تئى مى يومين البيه مشكل چيلنجز كاسامنا كرنا واكثر عديل کی روٹین بھی تھی اور اس کی شہرت بھی۔ یہاں تک کے سینئر زبھی مشکل سرجریز اس کے حوالے کر کے سکھ کا سانس لیتے۔ گولی نکالنے کے بعداس نے سوچا كهمريض كے لواحقين كوسلى دے آئے۔ باہر مريض كى بيوى اور دس كيارہ برس کا بیٹا موجود تھے۔انھوں نے ڈاکٹر کی طرف بول دیکھا جیسے ان کے سینوں میں بھی ایک ایک گولی پیوست ہواور وہ اسے نکلوائے کے لیے بے قرار ہوں۔ ڈاکٹر عدیل نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی اور اس کے بعد پولیس انسپیٹر کو لے کراندر چلا گیا۔اس نے انسپیٹر کو بتایا کہ کو لی تو نکل چکی ہے مرا بھی مریض کی حالت خطرے سے باہر ہیں ہے۔ا گلے بارہ گھنٹے بہت اہم ہوں گے۔انسپٹڑ کے باہر جانے کے بعد اس نے مریض کے ذاتی کوا نف جانے کے لیے فائل پرنظر ڈالی۔اس کے چیرے کی حالت بدلتی

42



عا الوكوں كى خاص كيانياں گئی۔۔۔۔۔غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات اس کے چیرے برعیاں تے۔اس نے اپناماسک اوپر کیا اور دوبارہ فائل کودیکھنے لگا۔ مریض ملک اللہ رکھاتھا، ملک اللہ رکھا ڈاکٹر عدیل کے باپ کا پچازاد اور قاتل۔۔۔۔ ز مین کی ملکیت کے تنازعے پراس نے نہ صرف اس کے باپ کول کیا تھا بلکہ عدیل جوکہ اس وفت صرف دو برس کا تھا کو بھی ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی تا کہ ندرہے بانس اور نہ ہے بانسری۔ملک اللدر کھانہ صرف مالی طور پر مضبوط آ دمی تھا بلکہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی سریرسی بھی کرتا تھا۔ قل کرنا یا کرانا اور پھراندھے قانون کی گرفت سے بچنااس کے لیے کوئی مسکلہ نہ تھا۔عدیل كى مال البيخ بيني كى جان بيجانے كے ليے البيخ بھائى كے ساتھ گاؤں بلكہ علاقہ جھوڑ کر جاریانج سوکلومیٹر دور آیک شہر کی نواحی بستی میں کرائے کے ے چھوٹے سے مکان میں جیب کرزندگی گزارنے پر مجبور ہوگئی۔عدیل کوملک اللدركها كيشر سي محفوظ ركھنے كے ليے نه صرف اس كى مال نے قربانى دى تھی بلکہاس کے ماموں نے بھی گمنامی کی زندگی اختیار کی تھی۔ ا اینا گھر اور د کان چھوڑ کرا ہے بیوی بچوں سمیت بہن کے ساتھ یہاں جلاآیا تھا۔انتہائی مشکل حالات کے باوجود دونوں بہن بھائی نے اپنی زندگی كوبہتر بنایا اور عدیل كواس مقام پر پہنچایا۔ملک اللدر كھا آج اس بيجے کے رحم وكرم برتفاجسے اس نے دوبرس كى عمر ميں ينتيم كرديا تھا، پھراسے آل كرنے

THE REAL PROPERTY.

(44)

عا الوكوں كى غاص كها نياں کی کوشش بھی کی \_اس کی دہشت نے اس بچے،اس کی ماں اور ماموں کواپنا وطن ، ا پناعلاقہ چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا تھا، مگر ان سب کواللہ نے ملک اللہ ركهاب يمحفوظ ركهاب عديل نے ايك بارسوچا كہ كيوں نداس ظالم محص كواس طرح ختم كر دے کہ جبی بنیادوں پر کوئی ثبوت نہ رہے اور کسی کو ثبوت حاصل کرنے کی ضرورت بھی کیوں ہوگی ۔ سینے میں گولی لگنے اور اتنا زیادہ خون بہہ جانے کے بعد کون بچتاہے۔ میر ہاتیں پولیس کے بھی سامنے عیں اور شائد ہاہر بھی بوليس شيم ملك الله ركها كي موت كا انتظار كرري تقي \_ اورتو اور بوسٹ مارتم ر پورٹ بھی تو خود ڈاکٹر عدیل کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ کیکن دوسرے ہی کہتے بیرخیال بھی ڈاکٹر عدیل کے ضمیر سے ظرایا کہ وہ تو ڈاکٹر ہے اوراس کا کام زندگیاں بچانا ہے۔ اس کے بعدوہ ایک اور مریض کو دیکھنے لگالیکن ملک اللدر کھااوراس کا کیا ہواظلم اس کے دل ود ماغ برحاوی تھا۔ "ابیاشخص جواس کے باپ کا قاتل ہے،اس کے باپ کے علاوہ کئی اورلوگوں کے آل میں ملوث ہے، اندھے قانون کی گرفت سے آزاد ہے اسے ختم كرناكونى برائى تونبيس بلكدانسانيت كى بھلائى ہے۔ چھاوركرنےكى تضرورت بين مرف مرفے دينائي اس كي موت كے ليے كافي ہے۔" عدیل کے جوان ہونے پر جب اس کی مال اسے اپنی کہانی سناتی تو

عا الوكوں كى خاص كہانياں کوشش کے باوجوداییے آنسونہ روک سکتی تھی۔عدیل نے ایک دوبارارادہ كيا كداية كاول كى خرك اور ديھے كداس كے باب كا قاتل كس حالت میں ہے گراس کی مال نے اس سے عہدلیا ہوا تھا کہ وہ نداسیے گاؤں جانے کا بھی ارادہ کرے گا اور نہ ہی اس کے متعلق کسی سے بوجھے گا۔ ملک اللدرکھا کےخلاف تمام دلائل کے باوجود ڈاکٹر عدیل کے ضمیر و کا بہی فیصلہ تھا کہ اسے وہی کرنا ہے جوایک مسیحا کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس نے ہرحال میں مریض کی زندگی بچانی ہے۔اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس کی ماں اس کے آنے کا پوچھ رہی تھی کیونکہ وہ آج معمول سے زیادہ کیٹ ہوگیا تھا۔ "امی جی مریض کی حالت بہت خراب ہے، چھ تیلی ہوتو میں آجا تا

"ای جی مریض کی حالت بہت خراب ہے، پچھتلی ہوتو میں آجاتا ہوں"،اس نے مال کو بتایا۔ دوبارہ مریض لینی ملک اللہ درکھا کا معائنہ کیااور بید بات خوش آئند تھی کہ وہ تیزی سے بہتری کی طرف آرہا تھا۔ ڈاکٹر عدیل بید بات خوش آئند تھی کہ وہ تیزی سے بہتری کی طرف آرہا تھا۔ ڈاکٹر عدیل نے چارج اگلی شفٹ والوں کے حوالے کیااور گھرکی راہ لی۔

اگلے روز جب وہ ڈیوٹی پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مریض ہوت میں آچکا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹا اس کے سر ہانے بیٹھے تھے۔ انھوں نے گرمجوشی سے اس کی بیوی اور بیٹا اس کے سر ہانے بیٹھے تھے۔ انھوں نے گرمجوشی سے احسان مندی کا اظہار کیا کیونکہ انہیں باقی عملے نے بتا رکھا تھا کہ اگر ملک اللّدر کھا کی جان بچی ہے تو وہ ڈاکٹر عدیل کی وجہ سے بچی ہے۔ ملک اللّد

THE WATER

#### 46

عا الوكوں كى خاص كيانياں رکھانے بڑی عاجزی سے شکر گزار نظروں کے ساتھ اسے دیکھا۔ ڈاکٹر عدیل نے بیشہ ورانہ ذمہ داری بوری کرتے ہوئے بدل نخواستہ سکرا کراسے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ملک اللہ رکھا نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ دو دن کے بعد وہ نہ صرف بالکل نارل انداز میں بات کرنے كے قابل تھا بلكہ جب ڈاكٹر عديل راؤنڈير آيا تو ملك اللدر كھا بيٹرير بيھا ہوا تھا۔عدیل کی ایک عادت تھی کہ وہ مریضوں کے ساتھ کھل مل جاتا اوران سے ان کے معمولات اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی بوچھتا۔وہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے گاؤں کے بارے میں تو نہیں یو چوسکتا تھا مگر ملک اللہ رکھا تو ایک مریض تھا اور اس سے اس کی زندگی کے بارے میں دریافت کرنا وعدے کی خلاف ورزی تو نہتی۔ڈاکٹر عدیل ملک اللدركها سي بهي اس كمتعلق يوجهنے سے ندره سكا۔ " ڈاکٹر صاحب آپ میرے مسیحا ہیں اس لیے آپ کو بتار ہا ہوں ، جوانی ، بس، بردے النے سید سے کاموں میں گزری ظلم بھی ہوئے۔ فدرت نے ان جرموں کی سزا بھی بردی سخت دی۔ دوستوں سے زیادہ دسمن بنائے اور چر ۔۔۔۔۔ ( وہ رو بڑا) دو جوان سٹے قبل ہو گئے) میں کھ نہ کر سكا ــــ واكثر صاحب من تكري بين ـــ وبين كابدله لینے کی کوشش کی تو بیر کولی میرے سینے میں اثر گئی۔۔۔۔شکر ہے اس بیج

**(47)** 

عا الوكوں كى خاص كہانیاں

کی خاطر (اس نے اپنے کم من بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) اللہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں زندگی دی۔

ڈاکٹر دل ہی دل میں خوش ہور ہاتھا اور اینے ضمیر کاشکرا داکر رہاتھا کہ جس نے اسے انتقام کی آگ سے محفوظ رکھا تھا۔ ملک اللہ رکھا کا کم من بیٹا بتیمی کے داغ سے فیج گیاتھا۔

"آپ کواللہ نے رکھا جا جا"، ڈاکٹر عدیل نے کہا۔ ملک اللہ رکھانے شکر بجالاتے ہوئے اوپر کی طرف ویکھا۔

اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، "اب رب سوہنے نے زندگی دی ہے۔۔۔۔۔سوچتا ہوں سے کہا کر کے ہے۔۔۔۔۔سوچتا ہوں سے کو رک سے تو بہ کروں اور دشمنوں سے کے کر کے اس بچے کی زندگی بناؤں۔۔۔۔۔ول میں بید خیال بھی آتا ہے کہ جن پر اس بچے کی زندگی بناؤں۔۔۔۔ول میں بید خیال بھی آتا ہے کہ جن پر میرے ہاتھ سے ظلم ہوا پیتہ ہیں کب وہ بدلہ لینے کے لیے آجا کیں۔

ڈاکٹر عدیل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا،" آپ سے دل سے توبہ کریں تو ہوسکتا ہے اللہ ان لوگوں کے دل میں بھی رحم ڈال دے جا جا

\_\_\_\_3.

"توبہتو میرے دل سے نگل رہی ہے ڈاکٹر صاحب پرشا مدمیرے گناہ بہت بڑے ہیں"، ملک اللہ رکھا نے بی آہ بھری۔

"جاجا جي جس بي كواب نے دوسال كى عمر ميں يتيم كر كے اس كى مال

48



### بریت کھوت

اس کی دلگداز آواز اور دھیمہ لہجہ دل میں گھر کرنے کوکافی ہے۔اس
کے بولنے سے جیسے شہر یار کے اردگرد کی فضا میں خوشبو بکھر رہی تھی۔ا بسے لگتا
تھا جیسے اسے اپنے اردگرد کی خبر ہی نہیں۔ایسے میں اس کے جگر حارث نے
اس کے کندھے پر ہاتھ مارااور بولا ،"واپس آ جا میری جان، واپس آ
جا۔۔۔۔۔ابھی عشق کے امتحال اور بھی ہیں"۔ نعیم جوان نتیوں دوستوں
میں سب سے زیادہ سنجیدہ اور بزرگ طبیعت تھا شہر یار کی بجائے حارث کو
ڈانٹنے لگا،

"یارحارث ایک تو وہ پاگل ہے اور دوسرا تو بھی اسے شہدے رہاہے کہ اس دلدل میں پھنستا جلا جائے"۔

عارث نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،" بارمولوی صاحب میں اسے شہر کب دے رہا ہوں۔ اور اس عمر میں اتنا کچھشق نہیں کرے گا تواسے بالغ ہونے کا سرنے کون دے گا"۔

شہریارنے ان دونوں کے جھڑے ہے سے دورجا کرموبائل پر کال جاری







عا الوكون كا خاص كهانيان شہریار نے قدر بے تفاخر کے ساتھ اپی ٹھوڑی دائیں ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا،"جومزہ بات میں ہےوہ ملاقات میں کہاں" حارث نے طنز بیا نداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،" پھر بجہ جی بات تک ہی رہو گے۔۔۔۔ جام اس کا جس نے بڑھ کراٹھالیا۔ مندد مکھتے رہ جاؤ کے۔اسے کہیں بلاؤ ،اس سے ملو"۔ " کھرنا پڑے گا جگر۔۔۔۔ بات کرتا ہوں اس سے "۔ شہر بارنے ص كالردرست كرتے ہوئے كيا۔ تعیم:"نام کیا ہے اس کا" شهریار:"نام میں کیارکھاہے" نعیم:" میرامطلب ہے بھی اس کا کوئی نام، مقام بھی ہے یا بس پری شهریار: "یارنعیم بیاس بک کی کوئی قبیک آئیڈی نہیں جا گنی لڑکی ہے"۔ حارث:" يارا كيـ طرح ميمولوي كي بات بھي تھيک ہے۔ بيرند ہوك آ ڈیوتو بڑی بیاری ہو مگر ویڈیو بیڑاغرق کردے۔جن لڑکیوں کی آواز بیاری ہوتی ہے وہ زیادہ تر دیکھنے میں فارغ ہی ہوتی ہیں" شهر مار: "وه السي تبيس بهوسكتي" Marfat.com



عا الوكوں كى خاص كہانياں سكائيپ بيربات مونى ہے اور ايسے ميں اس نے "اس" كانام بھى بناديا۔اس كانام سحش تفااور وہ شہریار کو پورے طریقے سے اپنے سحر میں مبتلا کر چکی تھی۔شہریار نے اسی کی خاطر سارے فون بھی خریدلیا تھا اور اب تو ڈائر بیٹ ویڈیوکال ہی ہوتی تھی۔اب تواس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ وہ کوئی فیک اسیدی ہے یاوہ اپنی آواز جیسی خوبصورت نہیں۔اس پراس بات کا اطلاق ہر كرنبيل موتا تفاكه، "خوبصورت آواز والى لزكيال خوبصورت بيس موتيل"-شهريار كوحارث كى تحلى حمايت حاصل تقى سرتعم اپني ضد كا يكاتها اور جابهتا تفا كهشهريار سے پريت كاپيجوت اتر جائے۔وہ تواس بھوت كودوركرنے كے لیے سی پیرعامل کی طرح مصروف کارتھا اور اس واسطے بھی اے مولوی کہا جا تااور بھی کیدو۔ شہر بارسحن سے ملاقات کی ضد کرتا مگروہ سی حیلے بہانے سے اسے ٹرخادیتی۔شائدوہ اس سے ملنے میں پیچکیار ہی تھی یا اسے واقعی پچھ مشکلات در پیش تھیں۔ بس وہ یہی کہتی، "بس تھوڑا سا صبر کرو، ملاقات سے علی ٹائم پیہ كريں گے"۔ شہرياربس اس سے وقت کے انتظار میں تھا۔ آخر كاروہ سے وفت آن پہنچا۔ سحرش نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ ملاقات کی جگہشہر میں نہیں بلکہ شہر کے مضافات میں ایک برانے بارک میں تھی۔شہر بار مجھی تو بہی چاہتا تھا کہ وہ اسے شہر سے دور ہی ملے تا کہ سی طرح سے بھی خبراس کے **(55)** 

عام الوكوں كى خاص كہانياں

والدين تك نه يبنج\_

ملاقات کے دن وہ موٹر سائیکل کی بجائے گاڑی پر روانہ ہوا۔ سحرش کی فرمائش تھی کہ وہ اس ملاقات کو بالکل سیرٹ رکھے، اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہ بتائے۔ گریہ کیسے ہوسکتا تھا کہ وہ اس کا میابی کے بارے میں حارث اور نعیم کو نہ بتائے۔ اس نے انہیں بھی ساتھ لے لیا اور پارک سے کافی دور اتار دیا۔ وہ پارک میں پہنچا تو سحرش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے بردی اتار دیا۔ وہ پارک میں پہنچا تو سحرش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے بردی کا میابی اور اعز از کی بات کیا ہوسکتی تھی کہ شہریار جس خوبصورت لڑی پہرتا کا میابی اور اعز از کی بات کیا ہوسکتی تھی کہ شہریار جس خوبصورت لڑی پہرتا تھا وہ اس کے انتظار میں تھی۔

حارث اور نعیم نے آپس میں طے کیا کہ وہ تھوڑی دیر بعد دور سے ان
لوگوں کو جاکر دیکھیں گے کہ واقعی سحرش شہریار کو ملنے آئی ہے یانہیں۔
شہریار سحرش کے حسن سے اس قدر متاثر تھا اور اس کی پریت میں اتا
کھویا ہوا تھا کہ اسے اپنے اردگر دکی پھیٹر نتھی۔ وہ چہل قدمی کرتے ہوئے
درختوں اور جھاڑیوں کے بیچوں نے کافی دور جا چکے تھے۔ یہاں تو پارک بھی
ختم ہو جاتا تھا اور اب با قاعرہ جنگل تھا۔ شہریار سحرش کے سحرمیں گم تھا کہ
اچانک بیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا جیسے حارث اور

**56** 

لغيم ال كير برآن پنج بي اور بير ہاتھ تو تعيم كا بى ہوسكتا تھا۔وہ چلايا،"يا







## سمكے سوتنیلے

سلیم اب اتنابرا ہوگیا تھا کہ اب وہ بہت کچھے موں کرنے کے ساتھ اسے بھی ابھی شروع ہو گیا تھا۔اسے آج رات کیوں نیندنہ آرہی تھی اس کی شائدات بورے طریقے سے بھونہ تھی۔اسے اپنی مال کی یاد بھی ستار ہی تھی اورره ره كرباپ پرغصه بھی آرہاتھا۔ بھی وہ اپنے آپ کوکوستااور بھی اپنے باپ کو، بین اس کوسنے میں اس وقت تک عطیہ بیگم کا کوئی حصہ نہ تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اصل قصورتواس کے باپ کا تھاجس نے اس کی ماں کی موت کے پچھ عرصه بعد ہی عطیہ بیگم سے شادی کر لی تھی۔لیکن پھر ریکا یک اس کا ذہن اپنے باب كى وكالت كرنے لگا۔" آخرابا كرتا بھى كيا، جانے رشيد كى طرح بيوى کے مرنے کے بعد اکیلا کیسے رہنا۔ جا جا رشید تو بیوی کے مرنے کے بعد رل ای گیاہے۔ دوسری شادی کرنااہا کی مجبوری تھی اسواس نے کر لی"۔ پھراسے اسيخ بهائى نويد پرجمى غصه آتا۔وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا مگروہ تھا تو عطیہ ببیم کا بیٹا اور بھی کھار ماں کی طرح ہی سلیم کا مخالف ہوجا تا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا مگراس کی ذراسی بھی ناخوشگوار بات سلیم کوزیادہ ناخوشگوار کئی تھی۔

58

THE REAL PROPERTY.



عا الوكون كا خاص كهانيان چراس پاس کے لوگ بھی تو اسے بھی بتاتے تھے کہ نویداس کا سومتلا بھائی ہے اور سوتیلے تو سوتیلے ہوتے ہیں، سکے کب ہوسکتے ہیں۔عطیہ بیگم دوسرے رشتہ داروں اور لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھی تھی، اس کے باپ کی خدمت مدارت میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑتی مگر شائداس نے تمام لوگوں کے خصے کا غصه بيم كے كھاتے ميں ڈال ركھا تھا۔ سيم كى ڈانٹ ڈپٹ اور مار پيٹ اس ار اسے مارتی بھی ایسے کا موں پڑھی جن کے لیے ہلکی سی ڈانٹ ہی کافی تھی۔ سلیم کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا اور اس کے دل میں احساس محروی جنجر کی طرح بیوست ہوا جارہا تھا۔" کاش ماں زندہ ہوتی اوراس وقت كمرے میں اس كے ساتھ ہوتی ، اس سے جاگنے كاسب پوچھتى ، اس سے باللس كرنى،اسے چھنا چھھانے كودين اور پھراسے پياركر كے سلانى تو پھر رات بوہی بے خوابی میں گزری صبح عطیہ بیگم نے اس کے لیے ناشنہ تو بنایا مرسلیم کو ذرا بھی بھوک نہ تھی اور نہ ہی اسے پھھ کھانے کے لیے کہا گیا جیسے مائیں بچوں کوزبردسی بچھ نا بچھ کھلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ خالی پیپ اور بھاری بستے کے ساتھ اسکول گیا۔ بھوک تو اسے بڑے زور کی لگ رہی تھی کیکن کھانے کوصرف مارتھی اوروہ اس نے کھائی کیونکہ ماسٹر خادم حسین کا مشاہدہ میں تھا کہ اس کا دھیان کہیں اور ہے اور وہ پڑھائی کی طرف توجہ 60

عا الوكوں كى خاص كہانياں نہیں دے رہا۔ اسکول سے والیسی برگھر میں داخل ہوتے ہی عطیہ بیگم نے اسے دکان سے سوداسلف لانے کوکہااور دکان تک چہنچنے کے لیےاسے دوبارہ بہاڑی سے نیچے اتر نا بڑنا تھا ، اس کیے اس نے انکار کر دیا اور عطیہ بیگم غضبناک ہوگئ اوراسے برا بھلا کہنے لی اوراس کی لعن طعن سلیم سے ہوتے ہوئے دوکوں کے فاصلے پراس کی ماں کی قبرتک بھی پہنچ رہی تھی۔"خودتو دوزخ جو کی مرکئی اور میکھٹومیرے ملے پڑگیا" "خالہ مجھے جومرضی کہہ لے، میری ماں کو پچھ نہ کہنا ہے۔۔۔۔ تیری طرح دوزخی ہیں"۔ سلیم اپنی ماں کے متعلق عطیہ ہیگم کی زباں درازی برداشت نہ کرسکا۔ اُدھرعطیہ بیکم کے لیے اپنے آپ کودوزخی سننانا قابل برداشت تفا۔اس نے ایک جانٹازور سے سلیم کے منہ پر مارا۔ سليم چيخا،"اللهمهيس دوزخ كي آك مين دالي"، وه چيختے ہوئے بولا،ايك اور جانٹااس کی طرف گیا جسے اس نے اپناسر جھکا کرا پنے بازو پر کھایا۔عطیہ بیکم نے اسے بالوں سے پیڑ کریوں جھوڑ اجیسے وہ اسے دیوار کے ساتھ نے وے کی سلیم نے پورے زورے اپنے ناخن عطیہ بیکم کے اس بازومیں دبا دیے جس کی گرفت میں اس کے بال تھے۔عطیہ بیگم چیختے ہوئے بیچھے ہی ۔ ناخنوں کے نشان اس کی سفید کلائی پرواضح طور پرنظر آرہے تھے۔ شور کی آواز گھرکے باہر سے گزرتی ہوئی ماسی سکینہ نے سنی اور وہ گھر کے اندر آگئی۔ **(61)** Marfat.com

عا الوكول كى خاص كهانيان

"کیا ہوا عطیہ پئز، کیول شور مجا رہی ہو"۔عطیہ بیگم اپنے باز و پر استین درست کرتے ہوئے ہوئی،"بس ماسی، بیہ بدذات جومیرے گھر والے نے میں اسے جلا کررا کھ کردول گی"۔

سليم جوابھي تک ايک طرف خاموش کھڙا تھا بھٹ پڑا "تم مجھے جلاؤ كى، مين تمهارا بچه جلا دول گا"۔ال نے جل كركہا اوراس سے پہلے كہ عطيہ و بیگم اس کی طرف بھری ہوئی شیرنی کی طرح برطتی وہ بھاگ نکلا۔ وہ بہاڑی سے بول بیج اتر رہا تھا جیسے خوف زدہ بری کا بچہ جس نے چکمہ دے کراہیے شکاری کوغضبناک کر دیا ہو، اور اب وہ خوف کے مارے بھاگ رہا ہو۔اس نے اپنے رشنہ داروں کی بجائے اپنے جگری دوست رین کے گھریناہ لینے کوموز ول سمجھا۔ رات رقبق کی مال نے جب کھانااس کے سامنے رکھا تو وہ چاہتا تھا کہ آن کی آن میں سارا کھانا ہڑپ کرجائے اوراس نے ایسانی کیا، پیچلی رات سے بھوکاسلیم رفیق کے حصے کا بھی کھانا كها كيا اوررين نے جان بوجھ كرا ينا ہاتھ آہت جلايا۔ كھانا كھا كرجب وہ بستر پرلیٹا توعطیہ بیگم کی زیاد تیاں اور اپنے باپ کی بے سی۔۔۔۔۔اسے سب يجه بهول چکاتفا۔

اُدھر جب اس کا باپ گھر پہنچا تو عطیہ بیگم نے اسے سلیم کے بارے



عا الوكول كي خاص كهانيان میں اپنی طرف سے بھی بہت کچھ بتایا ، گویا اصل خبر کے ساتھ بہت سارا تبعرہ بھی شامل تھا۔وہ منہ سے بچھنہ بولا۔ گھر سے نکلا اور سلیم کی تلاش میں تمام رشتہ داروں کی طرف ہوآیا۔اے شاکدین مال کے بیچے پرترس بھی آرہاتھا اور غصہ بھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا تھا، رات گئے کسی نے بنایا کہ میم تواس کے دوست رقیق کے ساتھ جارہاتھا۔ وہ سورے رقیق کے گھر پہنچا اور پہلی رات کو ملی خبر کو درست پایا۔ رقیق کی مال نے اسے ص جائے یانی کا بوچھااور سلیم کے حق میں وکالت کرتے ہوئے کہا،" بھائی جی بن ماں کا بچہ ہے، اس کا خیال رکھا کریں ہسویلی ماں پچھ برانہ بھی کرے اس كى بائيس سوتىلى كتى بين \_\_\_اسے چھند كہيے گا" \_سليم كے باپ نے يقين دلایا کہ وہ سلیم کو پچھیں کہے گااوراس نے سلیم کو پچھٹہ کہا، حالانکہ وہ تو بیتو قع كرر ہاتھا كہ ابا گھر جہنچتے ہى بہت مارے گا اور عطیہ بیگم اس كا ہاتھ بٹائے گی۔ مگرابیانه بوارابا خاموش بی تفااوراس کی خاموشی کے اندرموجود بے حسی کو سليم با قاعده محسوس كرر باتفا-دن بدن عطیہ بیگم کے رویے میں شدت براہ درہی تھی۔ یہاں تک کہ مسلم اب وہ نوید کونع کرتی کہ وہ سلیم کے ساتھ نہ کھیلے۔ جب بھی سلیم نوید کواہیخ یاس بلاتا با اسے اٹھا تا تو عطیہ بیگم اسے دھتکار دیتی اور نوید کوسلیم سے دور رکھتی۔ سلیم سوچنا کہ اس طرح تو نوید بالکل ہی سونتلا ہوجائے گا۔عطیہ بیگم (63)

عا الوكوں كا خاص كہانياں

کے اثر سے ابا تو پہلے ہی سونیلا ہو چکا ہے اور اب شاکداس کے دل میں بھی سلیم کے جاتر سے ابا تو پہلے ہی سونیلا ہو چکا ہے اور اب شاکداس کے دل میں بھی سلیم کے لیے ناپیند بدگی بڑھار ہی تھی۔ وہ یونہی عطیہ بیگم کی شختی کو سہتا اور منہ سے پچھ نہ کہتا۔

ایک رات نیج گاؤل سے عطیہ بیگم کے خالہ زاد بھائی کی وفات کی خبر آئی اور عطیہ بیگم اور ابا گھرسے نکل پڑے۔عطیہ بیگم نے نوید کواپنے مرے میں سوتا چھوڑ اگر باہر سے تالہ لگا دیا ، کیونکہ وہ سلیم کو نہ صرف نا قابلِ ہر وسہ بھی سجھنے لگی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہاڑی سے نیچے اتر گئے۔سلیم کو صرف ان کے جانے کی خبر تھی ،اس کے بہاڑی سے نیچے اتر گئے۔سلیم کو صرف ان کے جانے کی خبر تھی ،اس کے بعد وہ گہری نیندسو گیا۔

عطیہ بیگم اور سلیم کا باپ ابھی فوتگی والے گھر پہ بی تھے کہ کسی نے آکر بتا کہ او پر پہاڑی پرآگ نظر آر بی ہے، شائد آگ ان کے گھر والی جگہ پر بتی ہے۔عطیہ بیگم کے منہ سے تو یہی نکلا، "ہائے اس کمبخت نے میرا بچہ جلا دیا ہوگا۔۔۔۔ہائے "سلیم کا باپ اسے سلی تو دے رہا تھا مگر سب بچھ بلا دیا ہوگا۔۔۔۔ہائے "سلیم کا باپ اسے سلی تو دے رہا تھا مگر سب بچھ سے فائدہ تھا۔ وہ فوراً وہاں سے نکل پڑے اور پچھ رشتہ دار بھی ان کے ماتھ ہو لیے۔آگ واقعی ان کے گھر والی جگہ بی تھی۔ وہ تیزی سے او پر کی طرف جارہے تھے۔

عطیه بیگم رونی جار ہی تھی اور سلیم کو بددعا ئیں دیے جار ہی تھی۔"اس



THE REAL PROPERTY.

عام الوكوں كى خاص كہانیاں

نے بہی کہا تھا کہ وہ میرا بچہ جلا دے گا۔۔۔۔۔اس نے میرا گھر جلا دیا۔۔۔۔ہاں نے میرا گھر جلا دیا۔۔۔۔ہان کو گوں کا گھر دیا۔۔۔۔ہان کو گوں کا گھر بھی بہاڑی پر بالکل اکیلاتھا۔ قریب کوئی ہمسائے بھی نہ تھے کہ آگ کو بچھا دیں۔ان لوگوں کو خود ہی جا کر آگ بچھا نی تھی۔اب تو گاؤں کے بہت سے لوگ او پر کی طرف جا رہے تھے اور ماسی سکینہ نے بھی عطیہ کے اس مؤقف کی تائید کر دی تھی کہ بی آگ ضرور سلیم نے ہی لگائی ہوگی تا کہ عطیہ بیگم کا نوید جل جائے۔

آگ نے جب صحن میں پڑی سو کھی لکڑیوں کو اپنی لیسٹ میں لیا تو بہت شورا کھا جس سے لیم کی آ تکھ کل گئی۔ اس نے باہر دیکھا تو ہر طرف آگ ہی آگھ کی طرف ہڑھ رہی تھی اور وہ صحن سے گھر کی طرف ہڑھ رہی تھی اور اس کے راستے میں پہلے عطیہ بیگم کا ہی کمرہ آتا تھا جہاں نوید سور ہا تھا۔ سلیم تیزی سے باہر نکلا تاکہ نوید کو کمرے سے باہر نکال سکے، مگر وہاں تو مضبوط تالہ تھا۔ عطیہ بیگم اپنے اس مقصد میں کا ممیاب تھی کہ سلیم نوید تک نہ بیٹی سکے۔ سلیم نے کھڑی کو تو اب نے کس سے بہت مضبوط تھے اور آگ تھی کہ بس بڑھتی آر ہی تھی، یوں تو اب نومبر کا مہینہ تھا جو کہ پہاڑی اور آگ تھی کہ بس بڑھتی آر ہی تھی، یوں تو اب نومبر کا مہینہ تھا جو کہ پہاڑی علاقے میں خاصا سر دہوتا ہے، مگر اس وقت یہاں جون جیسی گری تھی۔ آگ علاقے میں خاصا سر دہوتا ہے، مگر اس وقت یہاں جون جیسی گری تھی۔ آگ

**(65)** 

عا الوكول كي خاص كهانيال کے دل میں خیال آیا کہ جان بچا کر بھاگ جائے مگرا گلے ہی کہے اسے نتھے نوید کی چیخوں نے روک لیا۔خون کی کشش نے اس پیچھے کھینیا۔ آگ کی وجہ سے دروازہ اندر کی طرف گرااور آگ سے پہلے سیم اندرداخل ہوگیا۔اس نے نوید کواٹھالیا۔" بھائی آگ ۔۔۔۔۔ بھائی ۔۔۔۔ میں جل جاؤں گا" خوف کے مارے سلیم سے لیٹے ہوئے نوید نے کہا۔ " نہیں نوید تمہیں کچھ م تہیں ہوگا" سلیم نے اسے بھوسہ دیا اور اپنے ساتھ مزیدز ور سے لیٹا کریا ہر کی طرف بھا گا۔آگ دروازے سے اندرداخل ہو چکی تھی۔ مرسلیم نے پھھ پرواه نه کی ۔وه نوبدکواتھائے آگ سے ہوتا ہوا ایک طرف کو بھا گا۔ آگ اس کے کیڑوں کو پکڑ چی تھی ، مگر نوید ہالکل سلامت تھا۔اس نے آگ سے دور جا كرنو يدكوا يك طرف يجينكااورخو دزيين يركر كرلوين لأكار كاول والے وہاں پہنچ حکے تھے۔عطیہ بیگم سب سے آگے تھی۔" نوید۔۔۔۔۔نوید۔۔۔۔میرا بچہ۔۔۔۔ "نوید ہانین کا نین عطیہ بیگم كى طرف دوڑ كيا جس نے اسے اپنے ساتھ ليٹاليا۔"اي ۔۔۔ بھائی" توبدنے ادھرادھردیکھتے ہوئے کہا۔" کیا ہوااس ذلیل، کمینے کو"،عطیہ بیگم نے جل بھن کر کہا۔ " ای میرا بھائی۔۔۔۔ میرے بھائی کو الكاررية ووعطيه بيكم كوجهور كريجهي كي طرف بها كارايك شخف نے سلیم پر کمبل ڈال کراسے آگ سے چھڑالیا تھا اور باقی بہت سارے لوگ (66)

عام الوكون كام اليان

آگ جھانے میں مصروف تھے۔ سلیم کے جسم کے کافی حصے کوآگ نے جھلسا دیا تھا مگرخوش مستی سے وہ خطرے سے باہرتھا۔نویداس سے لیٹ کررور ہا تھا۔" بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، آگ نے تمہیں جلا دیا ہے۔۔۔۔ ای ۔۔۔۔۔ای! بھائی نے جھے آگ سے نکال لیا تھا مگر آگ نے اسے جلا ویاہے۔۔۔۔۔"وہ روئے جارہا تھا۔ سلیم کے باپ نے سلیم کواٹھا کر جار پائی پر ڈال دیا اور پھھلوگ دیسی طریقے سے اس کا علاج کرنے لگے، کوئی اسے ہیتال پہنچانے کے لیے گاڑی لینے چلا گیا۔اب عطیہ بیکم پر بیعقدہ کھلا كهليم نے نو پدكوا ك ميں جلايا جيں، اسے آگ سے بچايا ہے۔ سليم، بن ماں کا بچہ،اس کے سامنے زخمی پڑا تھا۔نفرت اور نا بیند بدگی کی برف پلجل چی تھی۔ شرمند کی اور دکھ سے وہ پھٹ پڑی۔اس نے روتے ہوئے سلیم کا سراین گود میں رکھ لیا۔ میرے بیچے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تو نے۔۔۔۔اس نے سلیم کا ماتھا جو ماتوسلیم بھی رونے لگا۔ مامتا کی تھنڈک نے آگ کی جلن کو دور کر دیا تھا۔اب کوئی سونٹلا نہ تھا۔سب سکے تھے اور سب نے ایک دوسرے کا در دیا نث لیا تھا۔



67

# القسيم

"اس گھر کا بٹوارا ہوکررہے گا" چھوٹے بھائی، ندیم نے اعلان کیا۔" جو بھی اس گھر کا مالک بے گامیری لاش سے گزر کر بے گا" بڑے بھائی تعیم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ دو کنال پرمشمل میگھر آج سمٹ کرشا کدایک مرلہ سے بھی کم ہو چکا تھا۔ اس وفت دونوں بھائی بمعدایی بیگات کے گھر میں موجود منے۔ مرخوش مستی سے دونوں جوڑوں کے بیچے گھر میں نہیں ہے۔ دونوں کنبوں کی رہائش گھرکے دوا لگ الگ پورشنز میں تھی۔ مگر مین گیٹ اور لان سائجے تھے جبیبا کہ چھ خاندانوں میں وُ کھ شکھ سانچھے ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹا بھائی اس بات پرمضرتھا کہ گھر کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا جائے یا اسے فروخت كركے رقم برابر تقتيم كرلى جائے۔ بردا بھائى باپ كى اس نشانی كوتقىيم کرے دولخت نہیں کرنا جا ہتا تھا۔اصولی طور پراس گھر میں دو بہنوں ،رخسانہ اور فرزانه کا بھی حصہ تھا مگروہ دوسری جائیداد سے اینا حصہ لے کررضا کارانہ طور پراس مکان کی ملکیت سے دست بردار ہو چکی تھیں جیبیا کہ اکثر بہنیں بھائیوں کی خاطر کیا کرتی ہیں۔

**(68)** 



Marfat.com

عا الوكول كي خاص كهانيال دونوں بھائیوں کا بچین ،لڑکین اس گھر میں گزرا تھا اور اب دوسر نے THIN! کے جن میں دست بردار ہوکر اس کو چھوڑنا دونوں کے بس میں نہ تھا، حالانکہ دونول بھائی مالی طور پراتنے مضبوط تھے کہ ایک کیا دو دو گھر بنا سکتے تھے۔ شادی شدہ باشادی ز دہ ہونے کے بعد دونوں بھائی کافی برسوں تک اس گھر میں اکتھے رہے۔ مگر والدین لیعنی با بوقیوم اور ان کی اہلیہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی آپس کا احر ام و محبت بھی جاتے رہے۔ اب جہال دونوں بھائیوں کی اولا دیں جوان ہورہی تھیں وہاں یا ہمی اختلاف اوررجشن بھی پروان چڑھ رہے تھے۔ بچول کی پینداور نا پیندنے دونول بھائیوں اور ان کی بیگات کو ایک دوسرے کے مدِ مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ آج سے پینیٹس برس قبل میر گھر جس بلاٹ پر تعمیر کیا گیا تھا اس کے حصول کے لیے بابو قیوم نے دل برس کورٹ کیجر بول کے دھکے کھائے تھے اور وکیلوں کو بہتیر ہے رویے کھلائے تھے۔ آج پیٹینس برس بعدر مین کا پیکڑا اور اس پرتغیر گھر شائد دوبارہ عدالتی کارروائی کا حصہ بننے جارہے تھے۔ دونوں بھائیوں کی بیگات بھی آبیں میں سگی بہنیں تھیں۔اسی لیے شائد بابو قيوم نے اپنے بعدال گھر کی ملکیت کا فیصلہ نہ کیا تھا بلکہ اے دونوں بھائیوں اور دونوں بہنوں بعنی ان کی بیو یوں پر چھوڑ دیا تھا۔ آج دونوں بہنوں کا سے حتى فيصله تفاكه وه ايك نيام كي طرح ايك گھر ميں انتھى نہيں رہ سكتيں۔ اس (70)

عا الوكوں كى خاص كها نياں تنازعے میں ایک دو بار دونوں بھائیوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں تک بھی ہنچے۔ چردونوں بہنوں نے ایک دوسر ہے کو برا بھلا کہتے ہوئے اینے اپنے خاوندوں کی میماریں موڑ لیں۔ آج پھر دونوں بھائی آمنے سامنے تھے، ایک دوسر نے پرانیے اسیے احسانات بھی گنواتے جاتے اور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے جاتے۔ آج کے بعدان دونوں کا ایک گھر میں استھے رہنا ناممکن تھا۔ سلطنت جاہے ایک گھریرمشمل ہویا ایک پورے ملک پر بھائیوں کو ایک دوسرے کا وشمن بنا دیتی ہے۔ بھائی بھائیوں کوراستے سے ہٹانے کے لیے انہیں قبیر خانوں میں ڈلوادیتے ہیں،ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھرا کر ج پیروانه کردیتے ہیں یا پھر برسرِ عام یا خفیہ طور پرمروا دیتے ہیں۔صور تحال اب يہاں بھی پچھالين ہی ہوچي تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے الگ ہوکرا ہے ایٹ پورش کی طرف جلے گئے۔ دونوں انہائی غصے میں تھے اور شائد دل ہی دل میں فیصلہ کر چکے منے۔اب دونوں نے ایک دوسرے پراپی طافت کامظاہرہ کرنا تھا یاعدالت سے رجوع کرنا تھا، بیری کومعلوم نہ تھا۔ تعیم شروع سے ہی زیادہ عصیلہ اور ہر چیز پر اپنی ملکیت جمانے والا تھا۔وہ بہی سوج رہاتھا کہ اس گھر پر بھی صرف اس کاحق ہے۔ آخر کاراس (71)

عا الوكول كي خاص كهانيال نے بہنوں کی شادیوں میں مال باپ کی اعانت میں بہت کچھٹر ہے کیا تھااور اس وفت تونديم كاكوني روز گارنه تفاريلكه اس كعليمي اخراجات ميں بھي نعيم كى كمانى سے حصہ جاتار ہاتھا۔ جھوٹا بھائى بجين الركين ميں برافر مان بردار طبیعت کا تھااور زیادہ تر بڑے بھائی کی زیاد تیوں پر خاموش ہوجاتا تھا۔ کھلونوں کی ملکیت پر جب کوئی جھکڑا ہوتا جیت تعیم کی ہوتی اور ندیم کچھور پر و روکرخاموش ہوجا تااوروالدین کوشکایت بھی کم ہی کرتا نعیم ندیم کے حصے کی المئيس كريم بھی چيكے سے کھا جا تا اور نديم كواس پر بھی كوئی زيادہ د كھ نہ ہوتا۔ مكرآج معامله بجھاورتھا۔ تنازعه تعلونوں یا آئیس کریم کا نہ تھا بلکہ گھر کی ملکیت پرتھا۔ بات صرف ندیم کی ذات تک محدود ہوتی تو شائدوہ بجین کی طرح خاموش ہوجا تا مگراب اس کے لیےسب سے اہم اس کی اولادھی اور ال سے بھی بڑھ کراس اولادی مال تھی۔ تغیم اینے کمرے میں اکیلالیٹا ہوا تھا۔ گہری سوچوں اور پرانی یادوں نے اس کے ذہن کو کمبل کی طرح لیبٹ رکھا تھا۔اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی مگراس نے اسے تی سے باہر جانے کوکہااور وہ بدل نخو استہ باہر جلی گئی۔ باہر شام کی سرخی سیابی میں بدل رہی تھی۔اس وفت پرندے اسیا ا ہے گھونسلوں تک پہنچ جکے ہوتے ہیں اور نہ پہنچنے والے تیزی سے پر مارتے ہوئے اسیے آشیانوں کی جانب روال ہوتے ہیں۔ تعیم نے خاموشی کو

## **72**

عا الوكون كي خاص كها نيان توڑنے کے لیے ٹی وی آن کرنے کے لیے ریموٹ اٹھایا مگر پھر پھے سوچ کر "جائداد کے جھڑے پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کوسفاکی سے فل كرديا"\_" تايانے دؤجيجون سميت ان كے باپ كوموت كے كھا اتار ویا"۔" گھر کی ملکیت پرتنازےے نے بھائی کو بھائی سے محروم کر دیا"۔اسی طرح كى خبرين خبرنامون پرچلتين يا چل سكتى تھيں يااخباروں ميں پھپتی تھيں تغيم كى أنهي بندهين اور بلكون برأ نسووا صح منه آج کی بیشام بچین کی ان شاموں میں اترتی چلی جارہی تھی جب بابو قیوم شام کو گھر لوسٹے اوران کے دونوں بیٹے گھرکے باہر آگران کا استقبال كرئة دونوں بھائيوں كى كوشش ہوتى كەرە بھلوں كاتھىلە يامٹھائى كاۋبە ان کے ہاتھوں سے لے لیں مگر بابو قیوم کا بیمعمول تھا کہ وہ گھر آ کر کھانے سنے کی چیز پہلے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کرتے اور اس کے بعد بیٹوں کی باری آتی ۔ تعیم ندیم کی نسبت زیادہ چیز لیتا مگر ندیم جھکڑ ہے کو زیادہ طوالت نہ ویتا۔وہ شامیں بہت حسین ہوا کرتی تھیں۔مرآج کے جھڑے میں ندیم نے تعیم کا کوئی لحاظ نہ کیا تھا۔ لیکن کیاساراقصور تدیم کا تھا؟۔۔۔۔ کیا ہر چیز ترتعيم كابي في تفا؟ \_\_\_\_شائداس طرح كيسوالات تعيم كي د ماغ ميل کوم رہے تھے۔ 0 **(73)** 

عا الوكوں كى خاص كہانیاں مين كيث كي تفني جي اوركوني كهر مين داخل ہوا۔ تعيم بستر بريتم دراز ہي تھا کہ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔سامنے اس کی دونوں بہنیں میں۔شاکدچھوٹے بھائی نے انہیں اس جھٹڑ ہے کی اطلاع وے دی تھی۔ احتراماً وہ سیدھی بڑے بھائی کے پاس ہی آئیں اور مکان کے مسئلے پربات شروع کی۔" بھائی جان ابو کے بعد آپ ہی ہمارے بڑے ہیں اور آپ نے اس سے کھر کی ملکیت میں حصہ لینے آئی ہوں"، تعیم سوچ رہاتھا، " پھراس کھر كوفر وخت كركے رقم سب بهن بھائيوں ميں تقسيم كرديني جاہيے"۔ تغیم نہ جائے ہوئے بھی بہنوں کے ساتھ بات چیت کررہا تھا۔اس نے اس گھر سے اپنی جذباتی وابستگی کا بھی ذکر کیا۔ جھوٹی بہن بولی ، " بھائی و جان ہے گھر جھی ہمارے کام کا ہے جب ہیں آپس میں تقسیم نہ کرے، بلکہ ایک بنائے۔ جب دلول میں ہی چھوٹ پڑجائے تو پھراس کی مضبوط د بوارول کا کوئی فائده نبیل"۔اس وفت تو پھوٹ تعیم کی زبان اور دل میں بھی یر چی تھی۔"اس نے بے رنگ سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا،" فرزانہ! دیکھ ہماری چھوٹی بھی بڑی ہوگئ ہے، بڑی سیانی باتیں کررہی ہے"۔" چھوٹی"وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی رخسانہ کوکہا کرتا تھا۔اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ بہنیں بھی ندیم کی طرح اس گھرکے بیٹوارے پرتکی ہوئی ہیں۔ بابو قیوم

**(74)** 

عام الوكون كا خاص كهانيان كى طرح وه بھى فرزانداور رخساند كابہت خيال ركھتا تھا۔اب شاكدات كھر فروخت کر کے رقم شرعی حصے کے مطابق بہن بھائیوں میں تقسیم کر دےگا۔ ول ہی دل میں کیے جانے والے اس فیصلے نے تعیم کا دل بہت ہو تھا کر دیا تھا۔ آبائی گھر کی فروخت کا معاملہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ كى بہانے سے بہنوں سے معذرت كركے كھرسے نكل كيا۔ جب رات کئے گھروا پس آیا تو بہنیں اپنے اپنے گھرجا چی تھیں اور اس کے بیوی بیچ اللي صبح نديم توحسب معمول بهت جلدي كام برجلا كيا مكر تعيم اليخ كمرے ميں ہى نظر بندر ہا۔ نديم كے بعداس كى بيوى اپنے بڑے بھائی كو ملنے یا اس سے شکایت لگانے گھرسے جلی گئی۔ نديم دكان پر بينظا تفا مراس كاول كام ميں نه لكتا تفا۔ بس سيلز مين مال ن کے سے اور خود ہی رقم وصول کر کے تجوری میں ڈال رہے تھے۔ وہ کل کے واقعے سے بہت زیادہ پریشان تھا۔اس نے بوے بھائی کے سامنے بھی ابیاجھگڑانہ کیا تھااور نہ ہی بڑے بھائی نے اسے اتن جلی کی سنائی تھیں۔اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ آبائی گھر چھوڑ دے گا۔ بڑا بھائی اور بہنیں ہی اس کی ملکیت میں حصے دار ہوں گے۔ شام کوندیم بیوی بچول سمیت دریسے گھر لوٹا تو آگے بچھاور ہی منظر

عا كالوكون كي خاص كهانيان تفاليم كاسامان ايك ٹرك ميں لا داجار ہاتھااور تعیم يااس کی بيوی بچوں ميں سے کوئی موجود نہ تھا۔ٹرک ڈرائیور جاننے والا تھا۔اس نے بتایا کہ بابولغیم ا پناسامان ساتھ والی کالونی کے ایک گھر میں بھوا رہے ہیں۔ ایک ٹرک کا سامان جاچکاہے۔ اصل میں سے بات تعیم کے لیے نا قابل برداشت تھی کہ آبائی گھراس و کے سامنے فروخت ہوجائے۔اس نے بہی فیصلہ کیا کہ وہ رضا کارانہ طور پر گھر کی ملکیت سے دستبر دار ہوجائے گا۔ندیم اور بہنیں آپس میں معاملہ طے كركيل كے۔اس كے گھر چھوڑنے كی خبر بہنوں تک پینجی تو وہ كرائے كا گھر و موند تی ہوئی تعیم کے پاس پہنچیں اور شکایت کی اس نے ایک دن پہلے ان کی بوری بات جیس سی تھی۔ وہ اس کے پاس اپنے جھے سے دست بردار و ہونے آئی تھیں کہ بھائی آئیں میں تقسیم نہ ہوں تعیم نے دونوں بہنوں کے سر پرشفقت سے ہاتھ رکھا۔ "ہر چیز کی قربانی بہنیں ہی کیوں دیں"۔فرزانہ نے بھائی کے کندے سے سرلگاتے ہوئے کہا،" بھائی جان باقی جائیداد میں آپ نے ہمیں بورا بورا حصہ دیاہے، ابا کا گھر تو آپ بھائیوں کے پاس ہی اس کے باس ہی کے باس ہی کے باس ہی کے کہا ، "جلوات کھ دیمو کے اس کا سرسہلاتے ہوئے کہا ، "جلوات کھ دیمو کے دی ر بہنا جا ہیں " ۔ تعیم نے اس کا سرسہلاتے ہوئے کہا، " چلواب کھر دیمو کے حوالے کردیتے ہیں"۔ اب ندیم بھی بہاں بھنے چکا تھااور آئے ہی نعیم سے لیٹ کریوں رونے (76)

عا كوكول كا خاص كهانيال

لگاجیسے وہ بچین میں اپنی ضد پوری کرنے کے لیے بابو قیوم سے لیٹ کررویا کرتا تھا۔ نعیم نے بھی اسے یوں چومنا شروع کر دیا جیسے بابو قیوم ندیم کو چوما کرتا تھا۔ نعیم نے بھی اسے یوں چومنا شروع کر دیا جیسے بابو قیوم ندیم کو چوما کرتے تھے۔ " دیمو بیر مکان ، جائیدادیں بھائیوں کوتقسیم کر دیتے ہیں لیکن میں تھے خود سے جدانہیں ہونے دوں گا"۔ ندیم نے اپنے دل کا فیصلہ بھائی اور بہنوں کو سنایا۔ اب سب کے سب جرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے لگے کل تک جس مکان کی ملکیت کا مسئلہ تھا اب اس کا مالک بننے کے لیے کوئی تناریہ تھا۔

ندیم اس بات پرمصرتھا کہ فیم اپناسامان گھر میں واپس لائے۔اگر گھر
چھوڑ ناہی ہے تو وہ چھوڑ دے گا۔ گرفیم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے پلاٹ پر گھر
بنائے گا اور نتمیر مکمل ہونے تک کرائے کے اس گھر میں رہے گا اور وہ ذرا
برابر بھی اس سے ناراض نہیں۔ وہ الگ الگ گھروں میں رہیں گے مگر ایک
دومرے کے قریب رہیں گے۔ آبائی گھرواپس آکر فیم نے اپنی اور ندیم کی
بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، "آپس میں بہنیں بن کر رہوا ور ہمیں بھائی
بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، "آپس میں بہنیں بن کر رہوا ور ہمیں بھائی
کی "۔ فرزانہ اور رخسانہ اپنے بھائیوں کو ایک ہوتا دیکھ کر بہت خوش تھیں۔
فرزانہ رخسانہ سے کہ رہی تھی، "ہمارے ابانے ہمیشہ ہمیں بھائیوں پر مقدم
فرزانہ رخسانہ سے کہ رہی تھی، "ہمارے ابانے ہمیشہ ہمیں بھائیوں پر مقدم
کی "۔ فرزانہ رخسانہ سے کہ رہی تھی، "ہمارے ابانے ہمیشہ ہمیں بھائیوں پر مقدم

**77** 



خوبصورت اور بهت مقدس تقی معبت و خلوص نفرتوں اور کدورتوں پر فتح ماصل کر چکے تھے۔

اگلے دن دونوں بھائی بلاٹ پر انجینئر سمیت موجود تھے۔ " نقشہ تم بنواؤگے "نعیم نے ندیم کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ "بھائی جان! سارا کام میں اپنی سپر ویژن میں کرواؤں گا" ندیم نے مسکراتے ہوئے ہوئے کہا۔ چواب دیااوردونوں بھائی آیک ساتھ آگے بڑھ گئے۔





## أسكاغرور

نوکری کے اشتہار میں دیا گیا کالم خاصامشکل تھا گرسمیر کے خیال کے مطابق وہ ان تمام شرائط وضوابط پر پورااتر تا تھا۔اہلیت وقابلیت کے کالمز مرکبی کے علاوہ ایک نوٹ بھی شاملِ عبارت تھا کہ

"شارٹ لسٹ کیے گئے امید واران کو کامیاب ڈیمود سے کے بعد ہی اس اسامی کے لیے نتخب کیا جائے گا"۔

" وٰ بموجعی لے لو بھائی ہمیں کسی و بمو کا خوف نہیں "ہمیر نے زیر

لب مسكرات ہوئے ہوا میں جوش سے مكالبراتے ہوئے كہا۔

ریسر چراور کانٹینٹ رائیٹر کی اسامی تھی اور تخواہ ومراعات بھی تسلی بخش تھیں۔اسے پورا بھروسہ تھا کہ وہ بیہ کام بخوبی کر سکے گا۔ سمیر نے ساری زندگی اپنی معذوری سے جنگ کی تھی اور زیادہ تر کامیاب ہی رہا تھا اور وہ اس بات پر فخر کرتا تھا، بیاس کا مان بھی تھا اور اس کی کامیا بی کاراز بھی۔اس

کے والدین، اساتذہ اور کلاس فیلوز بھی اس سے خوش بھی تھے اور اس کی

وبانت ولياقت كيمعترف بهي۔

**79** 

عا الوكون كافاص كبانيان

ہاں جب بھی وہ کسی طور پسپائی کا شکار ہوتا تو اس وفت اپے آپ کو کوستا، قدرت کا گلہ کرتے بھی نہ چونکتا۔ گر جب کامیا بی ملتی تو قدرت سے کوستا، قدرت کا گلہ کرتے بھی نہ چونکتا۔ گر جب کامیا بی ملتی تو قدرت سے کیے برانے گلے شکوے برنا دم اور معافی کا طلبگار ہوتا۔

انٹرو بواور ٹیسٹ کے دن وہ متعلقہ دفتر پہنچا۔ ٹیسٹ آن لائن تھا کیونکہ سیمین ملی نیشن تھی، حالانکہ اس کا ذکراشتہار میں نہ تھا اور بیہ بات تمیر کے لیے یه زیاده خوش کن تھی۔ ٹیسٹ کاریزلٹ ایک گھنٹے کے بعد ہی وے دیا گیا اور سمير كامياب اميدوارول ميں سر فهرست تھا۔ ٹنيٹ کے دوران ہى باقی اميدواربيربات بهي جان ڪي شفے کہ وہ ٹا کنگ سافٹ ويبرُ جاز کی مدد سے ای کمپیوٹر برکام کررہاتھا۔ابٹیسٹ میں اس کی نمایان کامیابی بروہ سب اسے داد جری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اس کی کامیابی برخوش بھی تھے یہاں تک وہ لوگ بھی جوٹمیٹ میں کامیاب ہیں ہوسکے تھے۔ رزلٹ کے بعدا نٹرویو کے لیے سب سے پہلے میرکوہی آرڈی کے دفتر میں بھیجا گیا۔ آرڈی کے ساتھ دواور سوٹڈ بوٹڈ حضرات بھی انٹرویو ممبٹی کے طور پرموجود تے۔وہ ٹیسٹ میں ممبر کی شاندار کارکردگی دیکھ چکے تھے اور اب اس کی تعلیمی اسنادكاجائزه لے رہے تھے۔

THE REAL PROPERTY.

" ڈسیبلٹی سر طیفکیٹ؟؟؟؟" ایک سمیٹی ممبر نے چونک کر پوچھا،" آپ کوئس شم کی معذوری لاحق ہے؟"

(80)



عا الوكوں كى خاص كہانياں

سمير نے مسکراتے ہوئے جواب ديا، "معذوري تو كوئي ہيں ليكن طبي

بنیادول پر مجھے پارشلی بلائینڈ قرار دیا گیاہے"۔

دوسرے میٹی ممبر نے سوال کیا، " تو آپ لکھتے پڑھتے کیے ہیں "۔"

س کے، میرامطلب ہے میں آؤیوایڈز کے ذریعے پڑھنے لکھنے کا کام کرتا

ہوں"سمیرنے اطمینان سے جواب دیا۔

"یار آپ تو ایک عظیم انسان ہیں" پہلے کمیٹی ممبر نے بیہ کہتے ہوئے کھڑے ہوکراس سے مصافحہ کیا۔

"یارا آپ کی تعظیم میں کھڑا ہونا تو بندا ہے " دوسر نے ممبر نے کھڑے ہو کراس سے مصافحہ کمیااورا سے تھیکی دی۔

" گریٹ" آرڈی نے بھی اپناسکوت توڑا مگر کھڑ ہے ہوکر سمیر کو بھی اپناسکوت توڑا مگر کھڑ ہے ہوکر سمیر کو بھی حدید تا سے دیا اس کے لیے شائد ضروری نہ تھا حالانکہ سمیراس کی توقع کررہا تھا اور توقع کو در تھا ہوا۔ شائدا سے تھی نہ دینا آرڈی کا غرور تھا اور ہاں اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی غرور ملارعب عیاں تھا۔

سمیر کوکہا گیا کہ وہ اگلے دن آئے اور ڈیمو کے طور پر ایک اسائمنٹ پر
کام کر ہے۔ اس کے بعد ہی اس کی تقرری کو حتی شکل دی جائے گی۔
اگلی صبح وہ اس عزم کے ساتھ آفس جانے کے لیے تیار ہوا جس عزم
کے ساتھ وہ گزشتہ روز ٹمیٹ اور انٹر ویو کے لیے گیا تھا۔ اس کے ذہن ودل

**82**)

عام الوكوں كى خاص كہانياں

میں بیر خوشی سائی ہوئی تھی کہ اے میرٹ پر ایک بہت اچھی نوکری مل رہی ہے۔اسے پیرخیال بھی آیا کہ جب وہ اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ كركث نبيل كليا تقانواس كادل كرنا تقااور فدرت سے گله بھی كرتا تھا۔ اسے اپنے ان گلوں شکووں برشرمند کی ہور ہی تھی کہ پہلے کئی موقعوں کی طرح قدرت نے آج بھی اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ آج بھی مکمل بینائی والے ووسرے وہین لوگوں کو پیچھے چھوڑ چکاتھا اور وہ تشکر کے جذبات سے سرشار تھا۔ آفس جہنچنے پراسے ایک روش اور ہوا دار کمرے میں بٹھا دیا گیا اور وہ اپنا لیب ٹاب سیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ پچھ دہر بعداسے آرڈی کے کمرے میں بلایا كيا\_ بينوقع تووه بين كرر ما تفاكه آردى است المحرك ملے گامگر بيربات اور بھي زیادہ تکلیف دہ تھی کہ آرڈی اپنی کرس سے ذرا بھی نہ ہلا۔ سمیر کو مجبوراً میزیر آ کے کو جھک کرآرڈی صاحب کوسلام کرنا پڑا۔اے اسائنٹ دی گئی اور اسے ممل کرنے کے لیے اس کے پاس دو گھٹے دیے گئے۔اس نے بوری توجہ کے ساتھ کام شروع کیا۔ کچھ عجیب دشواری تھی اس ریسرے میں بھی اور اس کے بعداسی ریسرے کی روشی میں لکھے جانے والے آر بیکار میں بھی۔" شائد میں شینس ہوں بااس فرعون کے رعب میں ہوں"سمبر بنے ول ہی ول میں سوچا۔" نہیں نہیں ،ابیا چھ بھی نہیں۔ میں اسے چھ کرکے دکھاؤں گا"۔ دو گھنٹے کے بعداس نے آٹیکز آرڈی کوای میل کر دیے۔اب اسے اپنی

**83**)



عا الوكوں كى خاص كہانياں یراس کے آئس کی طرف سے کال ہے۔ وہ آٹھیں ملتے ہوئے فون کی طرف گیااور ریسیورکان سے لگا کر جمائی لیتے ہوئے بولا،"السلام ولیم جی" فون براس کے سلام کا جواب دینے والا مینی کا آرڈی تھا۔ " میں لیٹ کمنگ اور لیٹ سٹنگ کو بیند نہیں کرتاسمبر میاں، جلدی م قس چہنچو" اس نے سمیر کی بات بھی نہ سی ۔ ورنہ میر تو بھی کہتا،" کون سا افس اورتم كون" -اس ك اباات دراب كرنے كے ليے بتاب ہو صر رہے ہتھے۔اس نے انہیں بتایا کہ وہ ممپنی جائن نہیں کرے گا مگرانہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا،" بیٹا جلدی سے منہ ہاتھ دھوکر ناشنه كرواور نيار بهوجاؤ،" \_انهول نے اس كى كوئى بات نەسى \_و والسانهيں كيا كرتے تھے كيونكہ وہ ہميشہ مير سے رائے لے كر ہى اس كے معاملات طے كرتے تھے۔وہ تيارتو ہو گيا مگراس نے ابا كو قائل كرنے كى بورى كوشش كى کہ وہ میر بینی جائن نہیں کرسکتا۔شائدوہ ان کے معیار پر بورانہیں اتر ایاشائد آرڈی کواس کی شخصیت بیند نہیں آئی۔ مگروہ بدل نخواستہ ابا کے ساتھ آفس پہنچ گیا۔آرڈی نے انہیں ویکم تو کہا مگرا پی کرسی سے ذرا برابر بھی ملنے کی صرفی كوشش ندكى جيسے اس طرح اس كى توبين ہوجائے گى اور بير بات سمبر كے کیے پہلے سے زیادہ نا گوار تھی کیونکہ اب کی باراس کے ابا بھی اس کے ساتھ تصاوران کااحر ام تولازم تھااور آرڈی نے اسے خود بلایا تھا۔

(85)

" كيون تميرميان تم كيا سجھتے ہوكة تم دوسر بے لوگوں سے مختلف ہو؟ بيٹا احساس برترى احساس تمترى سے زيادہ خطرناک بيارى ہے اور تم بيچا ہے ہوكة تم بين بيس ہوسكتا۔ اگر تم نے ہوكة ته بين بيس ہوسكتا۔ اگر تم نے كاميا بى سے زندگی گزارنا سيھ ليا ہے تو پھرا سے كاميا بى سے گزارو۔ مراعات پہنظر نه ركھو۔ پہلا اور آخرى آئيش ٹریٹ میں جو تمہیں دے سكتا ہوں وہ بيہ نظر نه ركھو۔ پہلا اور آخرى آئيش ٹریٹ میں جو تمہیں دے سكتا ہوں وہ بيہ كيا اور آخرى آئيش ٹریٹ میں خوتمہیں دے سكتا ہوں وہ بيہ كيا ہوں۔ اس نے گھنٹی ہونیوں اندرداخل ہوا۔ "میں نے آفس كاراؤنڈ لينا ہے" آرڈى نے بيلى اور پيشن اندرداخل ہوا۔" میں نے آفس كاراؤنڈ لينا ہے" آرڈى نے بيلىن كو خاطب كيا۔

"جی بہترسر" یہ کہہ کر پیٹن کمرے سے باہر گیااور پھی دریاں وہیل چیئر میں بٹھا دیا۔

چیئر کے ساتھ دوبارہ داخل ہوا۔ اس نے آر ڈی کو وہیل چیئر میں بٹھا دیا۔

سمیر بیسارا منظر برٹی جیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ آر ڈی نے سمیر اور اس

کے ابا کوا پنے ساتھ آنے کو کہااور خود وہیل چیئر چلا تا ہوا آگے کو برٹھا۔ آر ڈی

گی سیٹ پر ہیٹھنے والا بیشف کی کے احترام میں کھڑا نہیں ہوسکتا تھا مگر اس

گی سیٹ پر ہیٹھنے والا بیشف کوالی نے باوک پر کھڑا کیا تھا۔ آپیش ٹریٹمنٹ دینااور لینا

آرگنا کر بیش کوالی نے اپنے پاوک پر کھڑا کیا تھا۔ آپیش ٹریٹمنٹ دینااور لینا

اس کے ہاں ہے اصولی تھی۔



**86**)

## خالەغدىجە

وہ آج پھر اپنا ایک اور محافظ دھرتی کی آن بان کے لیے وقف کر پچکی تھی۔وہ خود ماں تھی گراپنی ماں دھرتی کواپنے اوپر مقدم رکھتی تھی اور اس مال کی گور آبا در کھنے کے لیے پرعزم تھی۔

میں جب بھی اس سے ملنے جاتا تو وہ گئے دنوں کی کوئی نہ کوئی بات مجھے سناتی اور میں اپنی آنکھوں میں آنسو چھیائے ،نظریں جھکائے اس کی بات سنتا اور اس پر بیہ ظاہر نہ ہونے دیتا کہ میرا دل بھی غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا کہ اگر میں نے اپناغم بھی اس پر ظہر کر دیا تو وہ اور بھی غمد بدہ ہوجائے گی۔

خالہ خدیجہ کا گھر میر ہے گھر سے چندگز کے فاصلے پر ہی تھا۔گاؤں کی عور تیں اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے اس سے سلوایا کرتی تھیں۔
میں جب بھی اس سے ملئے گیا اسے سلائی مشین کے پاس ہی بیٹھا پایا۔
مجھے تو خالہ خدیجہ کے قد بت کا بھی اندازہ نہ تھا کیونکہ وہ وہ ہاں سے اٹھتی ہی نہ تھی ۔ اپنے گھر بلکہ گاؤں سے بھی دورا گرکوئی خالہ خدیجہ کا ذکر کرتا یا اس کی

87



داستانِ عم سناتا تو میری آنکھوں کے سامنے سلائی مشین پر جھی ہوئی ایک عورت ہی آتی۔

میرے پڑوں میں اس کامیکہ تھا اور وہی اس کا گھرتھا۔ وہ اپنے مال
باپ کے گھر میں ہی ایک طرف چھوٹے سے کمرے میں ،اپنے اکلوتے بیٹے
خالد کے ساتھ رہتی تھی۔

خالدہی وہ واحدامید تھی جس کے بل بوتے پروہ دوبارہ زندہ ہوئی تھی اوراسی کے سہارے وہ اپنی نیم مردہ روح ،غموں سے چوردل ود ماغ اور خستہ حال جسم کے ساتھ پاکستان پہنچی تھی۔

سے واقعہ 47 کانہیں 72 کا تھا، جب خالہ نہیں ہیں برس کی خدیجہ تھی۔

1971 کی جنگ کے وقت وہ اپنے خاوند کے ہمراہ بنگال میں تھی۔اس کا خاوند نوج میں حوالدار تھا اور وہ اس کے ساتھ بنگال دیکھنے گئی تھی۔اس وقت اس کی بیٹی ہی تھی ، جسے وہ لوگ بیار سے گڑیا کہتے تھے۔ خالہ خدیجہ بتاتی کہ وہ صرف کہنے کو گڑیا نہتی ، و کھنے میں بھی بالکل گڑیا تھی اور پھر خدیجہ بتاتی کہ وہ صرف کہنے کو گڑیا نہتی ، و کھنے میں بھی بالکل گڑیا تھی اور پھر ہر اس کے خاوند نے اسے بنگال اس کے برمال باپ کو اپنی بیٹی گڑیا ہی تو ہوتی ہے۔اس کے خاوند نے اسے بنگال اس کے برمال باپ کو اپنی بیٹی گڑیا ہی تو وہ اسے دریاؤں کی سر زمین بنگال کی سیر کرائے اور کی سر زمین بنگال کی سیر کرائے اور کے براہ وہ اپنی گڑیا کو اپنے قریب رکھ سکے ،اس سے کھیل سکے۔

اس نو جوان جوڑے کواپی گڑیا کے ساتھ رہتے صرف تین ماہ ہی

**88** 



عا كالوكون كي خاص كهانيان

كزرے مے كرسفوط دھاككى قيامت بيا ہوئى۔ بھائيوں نے بھائيوں كو كاٹا، يہاں تك كەمشرقى بإكستان كومغربي بإكستان سے كام ويا كيا۔ مختلف محاذون پریاک بھارت جنگ جھڑی ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح نقصان عام آدى كابى جور ماتھا۔غير بنگاليوں كومارنے كاسلسلە جارى تھا۔خالەخدىجەكا خاوندان لوگوں میں شامل تھا جن کے نز دیک ہتھیا رچینکنے کی ہجائے کٹ مرنا و مقدم تھااوروہ ای راستے پر چلتا ہواشہید ہوگیا۔

To the

خالہ خدیجہ اپنی بیٹی کے ہمراہ پنجاب جانے والے ایک گروپ کے ساتھ سفر پرروانہ ہوگئ۔ان لوگوں کامنصوبہ بینھا کہشتی کے ذریعے کراجی كى طرف روانه بهوا جائے كشتى كابندوبست بھى كرليا گيا۔ مراس وقت بنگالى کے لیے غیر بنگالی اتنا ہی قابلِ نفرت ہو چکا تھا جتنا اس سے پہلے مغربی یا کستان والول کے لیے" بھوکا بڑگالی"۔

ما مجھی نے کشتی والوں کی بجائے کسی اور سے ہی وفاداری نباہی۔وہ اسے جلنے کو کہدر ہے تھے مگروہ کی کے انظار میں تھا اور پچھ ہی دہر میں وہ لوگ وہاں پہنچے گئے جن کاوہ انظار کررہاتھا۔وہ سب لاٹھیوں،کلہاڑیوں اور خنجروں سے لیس سنھے اور تعداد میں کافی زیادہ ہے۔شنی والوں نے جب بیدیکھا تو بھاگ کرجان بچانے کی بجائے مقابلے کوتر نیج دی، اگرچہ وہ غیر سکے تھے۔ خالہ خدیجہ نے بھاگ کر جان بچائی اور ایک جھاڑی کے پیچھے جا کر جھپ گئی۔وہ وہاں سے بید کی سکتی تھی کہ شتی والوں میں سے اکثر کوئل کر کے بانی میں بھاکتر کوئل کر کے بانی میں بھینکا جارہا تھا۔شا کر حملہ آوروں نے تمام کشتی والوں کو ہلاک کر دیا تھا اوراب وہ وہاں سے جانچکے تھے۔

خدیجہ کی سمجھ میں اگر پھھ آیا تو ہی آیا کہ اپنی بیٹی جسے دودن سے بخارتھا کو یہاں سے لے کرکسی طرف چل پڑے اوروہ چل پڑی۔اس کی بیٹی باپ کے متعلق پوچھتی تھی کہ آبا کہاں گئے ہیں۔ مگر خدیجہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔

وہ بس چلے جارہی تھی۔ راستے کا پچھ پہ تھا اور نہ منزل کی کوئی خبر۔ ہر طرف ویرانہ یوں پھیلا ہوا تھا جیسے ساری دنیا ویران ہوگئ ہو، آبادیاں مٹ چکی ہیں اور یہ بہارا مال اور بھار بیٹی جیسے دنیا کے آخری انسان ہوں۔ خالہ خد یجہ بیٹی کے معصوم سوال سنتی، پچھکا جواب دیتی اور باتی پر بس چپ سادھ لیتی۔ اب تو سورج بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا، خوش شمی سے ایک چشمہ نظر آیا۔ پانی تو گدلہ ہی تھا مگر اس وقت یہی آب حیات تھا۔ خالہ خد یجہ نے ہاتھ کے چلوسے پہلے بیٹی کو اور پھرخود پانی بیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لیے خدیجہ نے ہاتھ کے چلوسے پہلے بیٹی کو اور پھرخود پانی بیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لیے ایک طرف بیٹھ گئی۔ آگے سفر مشکل تھا کیونکہ پئی بخاری وجہ سے چل نہ کتی تھی اور اسے اٹھا کر چلنا ماں کے بس میں نہ تھا۔

رات بھیل چی فی اور ستارے اسی طرح شمشمارے تھے جیسے خدیجہ کے

91

گاؤں کے اوپر ٹمٹایا کرتے تھے۔ مگر گاؤں کی طرح بیماں کوئی اپنا نہ تھا۔ وہ آسان کی طرف دیکھتی ، بھی تارے گئنے کے لیے، بھی دعا کے لیے اور بھی پو سے شخنے کے انتظار میں ۔ بھوک اور خوف کی حالت میں تو نیند بھی ضدی بچے کی طرح روٹھ جاتی ہے۔

صبح ہو چکی تھی۔ خدیجہ کا اپنا حال تو جیسا کیسا تھا، اگلے دن تک بچی کی حالت بگر چکی تھی۔ "امال کچھ کھانے کو دو۔۔۔۔کھانے کو پچھ ہیں، سخت کھوک کی ہے "۔ خدیجہ بیفریادس ہی سکتی تھی، اس کی دادرسی اس کے بس میس نہتی ۔ اس نے ادھر ادھر بہت نگاہ دوڑ ائی کہ پچھ کھانے کو میسر آسکے مگر ویرانگی کے سوا پچھ نہتا۔

اپنی داستان سناتے سناتے خالہ خدیجہرو پڑی ۔ انیس ہیں برس پہلے
لگے زخموں سے شائد ایک بار پھرخون رسنے لگا تھا اور وہ کراہ رہی تھی ۔ وہ
بہت کچھسنانا جا ہتی تھی مگر اس کی ہمت جواب دیے چکی تھی ۔ اس نے رودادکو
بہت مختصر کر دیا۔

گڑیانے اس سے سوال کرنا چھوڑ دیے تھے۔ وہ اسے بلانا چاہتی تھی۔ گرگڑیا شائد روٹھ گئ تھی۔ پھر یہ ناراضی دائمی ناراضی میں تبدیل ہوگئ۔ بخار، بھوک، تھکا وٹ اور خوف کی وجہ سے گڑیا اس کی آئکھوں کے سامنے دم توڑگئی۔اس معصوم کی موت پر سوائے اس کی مال کے نہ تو کوئی رونے والا تھا

92)

اور نہ کوئی اس کی ماں کو دلاسا دینے والا ، اس بدنھیب کی نماز جنازہ پڑھ کر نے اس کو دفنانے والا بھی کوئی نہ تھا، سارے کام دکھیاری ماں نے خود ہی کرنے خصا دراسی نے کیے۔ خدیجہ نے اپنے سرسے دو پٹھا تار کر بیٹی کو اس میں لپیٹا اور گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ مال کے ہاتھوں ہی بیٹی کا ایسا کفن دفن ۔۔۔۔۔فالہ خدیجہ سکیوں میں ڈوب گئی۔

اس نے ہمت کر کے آگے۔ سنا نا شروع کیا۔

بھوک، پیاس اورغم سے نڈھال اس بے سہاراعورت نے کسی آبادی
کی تلاش میں سفر جاری رکھا۔ اگلی رات بھی سرپھی کہ اسے دورایک گھر نظر
آیا۔ وہ خیر وشر سے بے نیاز زندگی کی تلاش میں آگے بڑھی صحن میں ایک
بڑی عمر کی عورت اور اس کا خاوند بیٹھے تھے۔ خدیجہ کے دل سے آواز اٹھی،"
اب یہ بڑگا کی خدا جانے تمہارے ساتھ کیا کریں، انھوں نے تم سے تمہارا خاونداور بیٹی دونوں چھین لیے "۔

لیکن اب شاکد موت اس کے لیے خوف کی بجائے ایک امید بن چکی تھی اور وہ اسی امید کے ساتھ اس گھر کے حن تک پہنچ گئی۔ اس کی تو قعات کے برعکس ان میال بیوی نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس کی زبوں حالی بالکل کے برعکس ان میال بیوی نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس کی زبوں حالی بالکل واضح تھی۔ جب بزرگ شخص، جس کا نام شہاب تھا، نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو وہ زار وقطار رونے گئی۔ شاکد زندگی پر اس کا اعتاد

93

بحال ہوگیا تھا۔اس نے سسکیوں اور آ ہوں میں اپنی رودادانہیں سنا ڈالی۔
اب وہ اکیلی نہیں رور ہی تھی۔اس کے ساتھ رونے والے موجود تھے۔ بڑی

بی نے اسے کھانے کے لیے پچھ دیا اور استے میں ان کی دو بیٹیاں بھی
آگئیں۔بس ان کی دو بیٹیاں ہی تھیں۔ بیٹیوں کے والدین ہونے کی وجہ
سے وہ اس بیٹی کا در دبھی بخو بی تجھتے تھے۔ بڑے میاں نے ان سب کوتا کید

مصیبت آسکتی ہے۔ "یہ دکھیاری ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور ہم نے
اس کی حفاظت کرنی ہے "۔

خدیجاس جگہ کا راستہ بھی بھول چکی تھی جہاں اس نے اپنی بیٹی دفنائی
تھی۔اگلے دن نہ جانے غیر بنگالیوں کا قلع قبع کرنے والوں کو کیسے خبر ہوگئ کہ کہ شہاب کے ہاں کوئی پنجا بی لڑکی تھہری ہوئی ہے۔ وہ یہاں آن دھمکے۔ شہاب اوراس کی بیوی نے خدیج کو بہت سارے بستر وں کے پنچ چھپا دیا۔ بلوائیوں نے گھر کا جائزہ لیا اور انہیں یقین ہوگیا کہ انہیں غلط بھی ہوئی ہے اور خوش قسمتی سے وہ وہاں سے چلے گئے۔اب خدیجہ دن کے وقت ایک کو تھڑی میں ہی رہتی اور وہ دات کو ہی باہر آتی۔شہاب اوراس کی بیوی اسے کو تھڑی میں ہی رہتی اور وہ دات کو ہی باہر آتی۔شہاب اوراس کی بیوی اسے قافلے میں اپنی تیسری بیٹی جھتے جو کہ بیوہ اور بے اولا دہو چکی تھی۔ یہ لوگ غیروں کے قافلے میں اپنے تھے جن میں سے بہت قافلے میں اپنے تھے جن میں سے بہت

ساروں کو ہمارا ہونے کی بڑی کڑی سرادی گئی۔

ایک امید جوزندگی کاسپاراتھی اس کے شکم میں موجودتھی۔ وہ اسی امید کی خاطر جینا چاہتی تھی اور اس کا اندازہ شہاب کی بیوی کوبھی ہو چکا تھا اور وہ اس وجہ سے اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب فساد کا طوفان پھے تھا تو شہاب نے معلومات حاصل کرنا شروع کیں کہ س طرح خدیجہ کو پاکستان جھوایا جائے۔ آخر کار وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا اور اس نے خدیجہ کو پورا طریقہ کار سمجھا دیا۔ خدیجہ کو کرا چی میں اپنے ماموں کا پہتا یا دتھا اور اس نے انہیں خطاکھ چھوڑا کہ وہ پھے عرصے میں پاکستان بھنے جائے گ۔ شہاب نے اپنے منصوبے کے مطابق خدیجہ کو کرا چی جانے گ۔ شہاب نے اپنے منصوبے کے مطابق خدیجہ کو کرا چی جانے والے بحری جہاز میں بھا دیا۔

غموں کی ماری خدیجہ، تن تنہا اور خالی گود کراچی کے ساحل پراتری اور
پچھ تلاش کے بعد اپنے ماموں کے ہاں پینچی اور اس کے بعد ماموں کے
ہمراہ اپنے دلیس، اپنے گاؤں پہنچ گئی۔ چند ماہ کے بعد اس کے ہاں بیٹے ک
پیدائش ہوئی اور اس کی امیدیں، آسیس تر و تازہ ہو گئیں۔ سب پچھ چھن
جانے کے باوجود اب وہ جینا چاہتی تھی، اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹے کی خاطر
جس کا نام اس نے خالدر کھا۔

خالہ خدیجہ نے خالد کی خاطر محنت مزدوری کا آغاز کیا۔ وہ بڑی



خود دار تھی اور اپنے ماں باپ اور بھائیوں پر بوجھ بیس بنتا جا ہتی تھی۔اس كى مال نے بچین میں جوسینا پرونا اے سکھایا تھا وہ اس کے كام آیا۔ خالہ خدیجہ گاؤں کی عورتوں اور بچوں کے کیڑے سینے لگی۔اس نے اس مزدوری سے خالد کو پڑھایا لکھایا اور جوان کیا۔خالہ خدیجہ کواینے مال باپ کے گھر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہی کافی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ہمت کرکے اس نے تھوڑی و سی زمین لے کرگھر کی بنیادیں بھی ڈال دیں۔خالد نے انٹریاس کیااور ماں کی ہدایت پرفوج میں بھرتی کی تیاری کرنے لگا۔ ہائی اسکول کے ہیڑ ماسٹر صاحب کی بریفنگ کے بعداس نے آئی ایس ایس بی کے لیے کمل تیاری کی اور پہلی بار ہی اس میں کامیاب ہو گیا۔مشرقی پاکستان میں شہید ہونے والے حوالدار اور اس کی بیوہ خدیجہ کا بیٹا اس دھرتی کی حرمت کے م تحفظ کے لیے کمرس چکاتھا۔







Marfat.com



جوادا قبال جواد

خطہ پوٹھوہارے تعلق۔ 2005ء میں پیشنل یو نیورٹی آف ماڈرن لینگو بجز ،اسلام آباد سے انگریزی ادب ولسانیات میں ماسٹرز کیا۔ ای سال ایڈورٹائزنگ کے شعبہ میں بطور کا پی رائٹر مملی زندگی کا آغاز کیا اور تا حال ای شعبہ سے وابسة ہیں۔ اسلام آباد کی مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے لیے کا پی رائٹراور جیڈرآف کری ایڈو ڈیپارٹمنٹ کی حیثیت سے کام کرنے سے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی سکر بہت لکھتے ہیں۔ متعدد اردواور انگریزی تو می اخبارات کے لیے کالم اور قطعات بھی مصنف کی تخلیق کا دشوں کا حصہ ہیں۔ 2007ء میں بچوں کے ادب کی تخلیق کے سلسلے میں نظموں کا مجموعہ "بچو ما نواجی بات "بزیشنل بک فاؤنڈیشن سے تبسراالوارڈ حاصل کیا۔ کہانی اور افساند نگاری کے علاوہ جواوا قبال جواد مجموعہ "بچو ما نواجی بات "بزیشو ہاری شاعری بھی ہے۔



Price: Rs. 60/-